# UNIVERSAL LIBRARY OU\_224867 AWYERSAL AWYERSAL



ا ا را کتوبر کے رسالہ میں یہ اعلان می کیا گیا مظاکر تین جینے میں جس صندون گارنجے کا صنحون سب سے اچھا ہوگا۔ اسے پانچ رویے کا انعام دیاجا سے گا۔ افسوس ہے کہ صنمون تکھنے والوں سے ہم اس طرف توجہ کی ہے ادر مبت کم مضا میں دفتر میں آئے ہیں اور جو آئے ہیں اُن میں سے بھی انعام کے قابل مضا مین کا انتخاب بہت شکل ہوگا۔ تاہم اس تمین مہینے کے عوصیں پیام تعلیم کے شاکع شدہ مضاییں میں جس صاحب پیام تعلیم کے شاکع شدہ مضاییں میں جس مصاحب کا نام شاکع کردیاجائے گا۔ اور انعام ان کے پس کا نام شاکع کردیاجائے گا۔ اور انعام ان کے پس

مضمون نگار حضرات کو مضمون کھنے کی ترغیب شایداس سئے زیادہ نہیں ہوئی کہ ہم سئے دئی عنوان تقرر نہیں کیا تھا ، اس سے ہاری عرض یہ تنی کہ طالب علموں کو آزا دی رہر اور وہ جس عنوان پر آسانی سے لکھ سکیں ، لکھیں بیکن ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں کے عنوان تقرر کر فیلے جا میں ۔

#### دۆرنوباتىل

بیام تعلیم کوننی شکل میں جاری ہوئے کوئی تین صبینے گذر کھیے ہیں. ۲۱ راکتوبر کے برج میں سم سے یہ اعلان کیا تھا کہ اندہ سے یہ پر چرصرف بچوں کے لئے مخصوص ہوگا۔اس وقت سے اعلان کے مطابق ہم صرف دہی مضامین کئے كراسي المريول كف كف مفيدا وروليسيمن اس بات کافیصلہ ہم بچوں ہی پر جپواتے ہیں كريمين ايني كومث شول مي كمال ك كاميا في عاصل ہوئی ہے۔ ہمارے باس بہت سے بجول منتمے خط روسول ہوئر ہیں۔ ان خطوں میں انفوں نے ہارے فیصلہ پراپنی نوشی ظامر کی ہے۔ اور رسالہ کی ترقی کوا طبینان کی نظرے دیکھا ہے بہمان کی قدر دانی کاشکریدادآکرئے ہیں اور انفین لفتن ولاتے ہیں کہم پایت تعلیم کی ترقی کے سئے پوری کوئٹ ش کراہے ہیں-اور ان کی توجه اورعنایت کالیبی حال ریا تو انشاء الله رئتر رفته پرچکواس میبار پرنے آئیں گے جس کے بھادر وه دونون آرز ومن دې*ن +* 

عجائب خان سمندر به نی حیوان وحیوانی نبا ات نبانی حیوان حیوانی نبا ات حیوانات کی تقسیم

اس بھول میں بتواج بسی چیز اس کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ نینی ہانتھ الگ اور پائوں الگ نہیں۔ بلکہ ایک سی جیزے وہ إقدادر ياؤں دو نوں کا کام لیتا ہے۔ان میں تھارے سر ے باول سے کہیں باریک لمبے لیے بال ہوتے ہیں حفین الگریزی میں فیسلری (کو ان فیارس کے زریعے یہ دور رور کی نبر منگا تاہیے۔ اور اور ہانی کی ذراسی حرکت کسے تبلادیتی ہے كركتنا برا اجانور كس طرف سے آر ہا ہے۔ جب إن كے جھو الله جھو فے كرم كورى یا جھونی چھوٹی مجھلیا ںاس کے قریب کہنجتی ہی تو یہب تیزی سے حرکت کر کے الفيس سليني ندر ت ليتاا در فوراً مرجعائب موسح

چونکه یه دوسری سسه ما مهی کاپیلا برچه و اس گئے ہم حسب فیل عنوالول کاا علان کرتے ہیں .

۱ - مختصرا ورونجيب اخلاقي کهانيان ۲- جغرافیه (دنیا کے بڑے بڑے شہروں ملکول اوربیار ول وغیره کے حالات ۱۷- آباریخ . (جبوٹے اور مختصر قصبے اور کہا نیاں ) ہ . دنیا کے بڑے لوگوں کے حالات میت آسان زبان ورولجيپ بيرك ميں . ٥. سيروسفر. اگرآپ نے کسی شهور ایجپ مقام كاسفركيا بواس كحالات . يعنوان بم كنجر كم محفن سهولت اور ر ښاني کي خاطر تکھيم ہيں. ہم اعنيں اي کا پايندنس بنا ماچاہیے، وہ اُن عنوالوں کے علاوہ کسی اور عنوان پر مکھنا چاہیں تو آزا دی سے لکھ سکتی ہیں انعام پراس کاکوئی اثر ننہیں پڑے گا۔ ( اڈیٹر)

اس بھول ناجا لور کی زندگی کا یہ ہے ایک خاص كيكرے كے ساتھ جسے مرسط كراب كہت ہیں. یہ جانورا*س طرح رہتا ہے۔* تاا دراینی زندگی بشركرتا ہے جیسے شکاری گناانیان کے ساتھ یعنی کتا انبان کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اورانسان کتے کی ہر ورش کر تاہیے یہ حالانگہ انبان کتے سے مہرت بڑا ، ہبت طاقت ور اورایباعقلمند جابورے که اس کی بندوق کی بھوٹی سے جو لگ گولی بڑے سے بڑے اتھیا اور شیروں کو خید سکنڈ مین ختم کر دنتی ہے۔ گم بعربهي النه كتر كح سائقا إلك فأعن فتمر كالمحوة الہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے' بالکل ہی حا ہر مٹ کراب اور سی اینمون کی ہے۔



ہرمٹ کرا ب ایک خاص قسم کابڑاکیگرا ہوتا ہے اور کیکڑوں کے تمام اقعام میں سب سے زیا وہ لٹاکو نونخوار اور بڑے بڑے جانوزوں پر جرات سے حلہ کرنے والا جانور ہے ۔ گرفطرت نے اس کی دم کی طرف کے جم کی اٹھی طرح سے

ول کی طرح بند ہوجا آ ہے۔ اس میول کے دوبارہ کھلنے پرتم دیکھو گئے کہ بے جارے شکا کئے ہوئے جانور کے اِ قدیاؤں یااسی تم كادومسرا فضله تواس كي نبكه ثرليل پريڙا ہوا ہے کیکن باقی جالوز فائٹ ٹیونگیا۔اورایک خفیف سی حرکت کے ساتھ اس نے یہ بال ورهی اینے جم برسے جھالددیے اور بھر ف عصوم کنول کے بیول کی طرح پانی میں بہنے لگا۔ تمٰ اس بیول کے بیتح میں اپنی انگلی ركفكر دمكيهوسي فورأ بندموجائيك كااورا بيامعلم ہوگا جیسے کوئی جنرتھاری انگلی کے پوسیت کوا ہستہ آ ہستہ کھینیج رہی ہے۔ اس میں یہ فات نهىن كەنتھىن نقصان يېنجا سكے بىجب كۆش کرتے تھاک جائے گا تو تمنھاری انگلی سے جدا ہو کردو سری طرن بہنے <u>گ</u>ے گا۔

بڑے بڑے عقلمند دل نے اس نفھے سے جانور کی زندگی کا بڑے غورے مثا ہدہ کیا ہے۔ معلوم موتاہے کہ قدرت نے ان نیچے درجہ کے جانور دل کو بھی کچھ نہ کچھ عقل ضرور درجہ کے جانور دل کو بھی کچھ نہ کچھ عقل ضرور دی ہے۔ اوران کی سمجھ پرغور کرنے سوانیا واقعہ سے دانو

چھوٹے چھوٹے جانوروں کا تکارکر لینے
ہیں ،اور کوئی بڑاجانوران پر توجب نہیں
کرتا۔ خود کو بھوک ھی زوروں پر سوچ
کہ اجھا تر نوالہ ہے ۔ نداس کے دانت ہیں
نہ بڑے بڑے ناخن اسل کے دانت ہیں
کو بچا کے گاکیسے انٹن اسل کے دانت ہیں
کو بچا کے گاکیسے انٹن اسل کے دانت کار
موجائے گا۔ روز کے سینکڑوں کھاؤل گا۔
اور مزے میں ڈکاریں لیتا پھروں گا۔ یہ
سوچ کے آؤ دکھا نہ تاؤ اس حلہ کر ہیئے۔
منہ میں سی اینمون کالینا تھا کہ کرا مہت کے
منہ میں سی اینمون کالینا تھا کہ کرا مہت کے
منہ میں سی اینمون کالینا تھا کہ کرا مہت کے

(مسید محم<sup>و</sup> سکری صاحب )

دولت كانشه

ایک نهایت غریب آدمی کواتفا قا بهت سی
دولت افته ملکی ایک دن ده سوچنے کفاکاب
تام دلی تنائیں برآ ئیں گی اوراپنی خواشوں
کو بلا ترود پوراکر سکوں کا وفاقد کشی کا زماندگیا۔
دولت وا فعی ایک رحمت ہے ۔ ایک برمن سے اس کی گفتگو سے کہ کہاکہ میاں بالکل میں ایک

غاُطت نهیں کی اور وہاں پر کوئی ٹری یا نول ایبانہیں ہے جس سے یرحبم کا زم حصہ محفوظ رہ سکے۔اس کئے لڑا ئیوں میں شمن اسکی وم کی طرف سے حلہ کر و تیاہے اور یہ بے جا را مجبور موکر مارا جا آ ہے معلوم ایسا ہو اسے ک بر ی سوج وچارے بعد عبائی کیکڑے کے ذہر ہیں ایک ترکیب آئی۔ تھے فطر تال<sup>و</sup>ا کو بغیررو کے معرف آپ کوچین کہاں، کے دن کی فاند جنگیوں سے ہمائے الاس تھے سب نے ان کے خلاف ایکاکر دیا ہوگا ۔ الفیس ہی دور کی سوهمی ' ایک روزسی اینمون کو دیکھا کہ E MM IN ہے إدھر أو حر

تیرتے پھرتے ہیں

بکلا اورسور کی نفش اس برگری وه بھی اب خبُل میں برابر ' برابر سرن 'شکاری سورا ا ورسانت کی لاشیس پڑی تقیں۔ ایک بھوکا گیدر تھی کہیں سے آ مکلا نے اتناکھانے کا سامان ویکھا إس سے منہ میں پانی بھرا ًیا۔اور سکھنے لگا که میں بڑا سی نوس فشمت ہوں 'کِتْنا ٹرلقمہ بغیر کسی محنت کے ملاہبے اوراب کئی عفقے بے فکر موکر خوب کھا دُل گا۔ كل اس سانب كوكها وُل كا- اورياً دى تو قہدینہ بھرکے گئے کافی ہوگا۔ یہ ہران ادر سور ا تکے مہینوں میں کامرآ میں گے۔ آج تو مجھے کھ عبوک نہیں معلوم ہوتی ۔ اس کئے صرف کمان کا تا نت کھا کے لیتا ہوں۔ یہ کہ کر اس نے تانت پرمنہ مارا ، اتفاق سختانت بورو الرکان اُحیث کراس کے دل پروی اور گیدار کی نعش هی و این تر متی نظراً بی يدنقاوه تفيداب تبجدلوكهاس تصح كياظام ربوتلي-

کے جلد ہی مرگیا۔ اس آ دمی نے پوچھا یکس طرح ؟ برممن سے کہا ہسنئے! قصہ یہ ہوا کہ بيجيمن برئر مس ايك باكمال شكاري رستاتها ایک دن اس نے سوجاکہ کچھ شکار لا نا جائے اور وہ تیرو کمان نے کرخبُل کی طرف گیا۔ اور ه توری ہی در میں ایک مبران شکار کر کیا ۔ چو نکھ ہرن بہت بھاری تقا اس کئے وہ کسے کند برلا دکر گھر کی طرف واپس آنے نگا 4 وه تعوثري ېې د در چلا نقا که ايک سور خون کی خوشبوسو گاہ کرجنگل سے ٹنل آیا . جیسے ہی اس سے سور کو دیکھا' ہرن کوزمدین پر ڈاکگر نیرو کمان سبھالا۔اوراس کے نہایت کاک كرايك تير مارا - سور فور ٱ زخمي بوگيا ييكن شدت کلیف سے اس کاغصدا ور نیز موگیا تقاا وروه غراكر شكاري برجيلتا واس شكاري سے چا ہاکہ ایک تیراور مارے لیکن اسے تیر علینے سے پہلے ہی سور سے اسے گرا کر بِعَارٌ والا - جونكه نووهي بيصدر حمى بوكيا نقااس مسئے تقوری دیر میں وہ بھی مر گیا۔

را ستوں پرچلائے گی۔موجودہ زمانے میں موٹریں اس کٹرت سے ہیں کہ پولس ا ن کو منھال نہیں سکتی. ایک شخص سٹرک کے جا اچاہتاہے مگر سوار یوں کی کثرت سی سبت بہت دیرتک اسے منتظر سنا پڑتاہے، پیم بنرار ہوکر حلنے لگتاہے ۔تو ہو قدم چلتے ہی کی موطرا یک طرف سے تو دوسری سامنے سے ا بماتی ہے۔ نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ بھیے ان سے بشکل بچ کر محلتا ہے ۔ تو آ مجھے اور حیار بابخ موٹروں سے سابقہ بڑتاہے آخرا یک موٹر ے مگراجا اے اور ڈرا نیور مہت عاجزی ا بنی معلمی کی سعافنی ما مگنا ہے۔ اور آگے بڑھ جا ا ہے۔ بیچھے سے دوسری گاڑی تیزی کے ساتھ قريب آجاني ہے -اوروہ چو کنا ہوجا المے وال موجودہ ز مانے میں موٹریں اس کثرت سی زمین پر حکیتی ہیں کہ ایک آ دمی کو تھوڑے سے فاصلہ يريهي بيدل جلنا وشواري اسي طرح آئنده بچاس برسس کے بعد ہوا ئی جہاز آ سمان پر نظر آ میں گے ۔اورو ہیں پولس(کا نتیل) بھی رہائے

مین نہوں سجا تھارا کیا مطلب ہے؟ اس اومی نے پوچھا برسمن نے کہا" بھائی سبت سی دولت کاسنھانا بہت شکل کام ہے۔ انسان کوچا کر کرشجھ کرخر ہے کرے مگر نبوسی کام ذیے ۔ رمزم محداخرت



چندر وز ہوئے امر کیہ سے اس نام کی سے نام کی ایک فلم منہدوشاں ہی تھی۔ اس بر امریکہ یہ دوشاں ہی تھی۔ اس بر امریکہ یہ دوشاں ہی تھی اس بدامریکہ اور پورپ کے ملک کتنی ترقی کرما ہیں گے۔ مجھے بھی اس کھیل کے ویکھنے کا اتفاق ہو ابڑا ہی دلچینی میں دلچینی میں دلچینی میں کی دلچینی کے لئے اس کھیل کا فلاصہ بیاں درجی کرا ہول کے لئے اس کھیل کا فلاصہ بیاں درجی کرا ہول آجے سے بول کے بیسے آج کل ہو ٹریں کروٹریں اس کے بند درست کے سئے بہوا پر

حیرت انگیز طریقہ اختیار کیا جائے گابینی کوئی شخص بھی اینے گر کھا نا کھانے کی تعلیق نہیں اٹھائے گا۔ ہوگا یہ کہ غذا کی گوبیاں بہنا لی جائیں گی اور وہ و و کا اول میں فروخت ہوگی جس کسی کو بھوک کے وہ دو کان پر جائے اور تم سوراخ میں ڈال دے وہ رمتم خود بخو د اندر جلی جائے گی۔ اس کے عومن غذا کی کمیا باس علی آئیں گی۔ اس کے عومن غذا کی کمیا باس علی آئیں گی۔ اس کو کھاکر بانی بی لینے باس علی آئیں گی۔ اس کو کھاکر بانی بی لینے

الگُ ہوائی جہازے ذریعے مریخ ا مدہ اللہ جائیں گئی ہوائی جہازے ذریعے مریخ ا مدہ اللہ جائیں جائیں گئی ہوائی ہوائی جہاں تریخ اسلیم ہوائی جہاں کو میں گئے توان کو دنیا بالکل اٹلس کے نقشہ کی طرح نظر آئے گی۔
کھودن وہاں بسرکرنے کے بعد ضیحے سلامت

دنیاکو دالبس آئیس گے۔ غرفن ان سب چیزوں سے یہ ظام کیا گیا کہ پاس بیں بعد دنیا کی حالت باکل بدل جائیگ اور وہ ترتی کے سب سے ادینچے زیے پڑ پنچ جائے گی ہ

محد شیرالدین . راک لینڈ . سیف آباد کن )
(حیدرآباد دکن )

پولس والے کا ایک چھوٹا سا جہاز ہوگا جس کی لبائی چوڑائی مبت می مختصر شل غبارے کی ہوگی جس طرح سے زمین پراگر کوئی دو ست راستہیں دوسرے دوست سے دوجار ہوتا ہے۔ تواپنی موٹر کواس کی سواری سے ملا کر ضروری بات کر لیتاہے۔ اسی طرح جب ہوا ئی جہاز کثرت سے ہوں گے توا یک جہاز والا د**وسرے کورومال کا اشارہ کرے گ**ا ور اوروہ اپنی جگہ رک جائے گا۔ یہ اس تک یخ جهاز كولے جائے كا ورروك ويكا - اور تو وايخ جہازے اترکر دوسرے پراسانی سے ساتھ یںونیے کرا ہیں کرے گا۔ یانچ منٹ کے بعد پولس والے کی سیٹی ہوگی اور اس کے ساتھ میں اس کو واکبس ہونا پڑے گا۔ کیونکہ اتنی در دوسرے جہاز رُکے رہیں گئے۔ جہازابنی لمبائی چوڑا ئی میں بہت کم ہوں تھے۔ایک مکان سے دوسرے مکان کو با سانی جاسکیں ے ۔ اورا و ہرسے *سیدھے* ھی اتر سکیس کے غرعن جہازون کی اس قدر دصوم درصام رہے کہ ایک موٹر بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ میں تھا نا کھا نے میں تھا یک

جن کی عمران لوگو ں سے کچھ زیادہ تھی' یہ واقعہ سٰایا۔اورکہاکہ وہ ہی جاکر دیکھییں۔لیکن آواز اس وقت بند مروكئ لقى الفول من ررت دير كك كان لكاكر آواز سننے كى كوشسش كى گر کچیرسنانی نهیں دیا ۱۰س سئے وہ سمجھے کہ و وآن وغیرہ کے کا نول نے غلطی کی ہوگی۔ الفبس يه خيال هي پيدا هواکه و د آن اور باز تا کهدانی کی محنت بر داشت نهیس کر سکتے اس ك الفول في يه جون كها في كلولى ب-ووآن نے بھراینی کھدا تی کا کام جاری كردياء راشك نوبج بيروسي بي آوازك لگی-اس مرتبه وه زیا ده زور دار اور دشت ناک تھی۔ وواڑن ہی سوراخ کے قریب آگر سننے لگا۔اس کی ترورے مارے بری حا<del>م</del> ہوگئی اور غارے اِندر ہی چکر کھائے لگا ﴿ اس رات سمجی کی حالت خراب تقی رسب بركهبرا بهط اورخون طاري تعا-اور دهيبان اسی طرن لگامهوا نقاء سوتے میں بار باروپک یراتے تھے غرمن رات بڑی بے چینی اور برمثانی میں گذری - صبح ہوتے ہی سبوراخ کے قریب گئے۔اس وقت بھریہ آواز بند ہو کئی گ

## جيني کہانی

ایک دن دوآن کھدانی کے کام میں مشغول نقاكه يحا يك كجه دورسي عجبيب سي آوا ز سنانی دی. وه حیران ره گیا کیونکه یه بآ اس کے ذہن میں مبی نہیں آسکتی تھی کہ دیوار کے اُس پار ہی کوئی جالوررہ سکتاہے۔غور سے سننے پر معاوم ہواکہ واقعی کہیں کوئی جانور چهاسي- اورآوازني ظامر بولي كه وه زخمی ہے . وو آن کام جھوڈ کر رنگتا ہوا باہر تكلاوراً ئن اور بازتلسے واقعہ بیان کیا ائن نے کہا شا پر تھیں کچہ وہم ہو گیاہے۔ ووآن نے جواب دیا پر مختیل تقایل نہیں آتا تومیرے ساقفاؤا ورغورسے سنو،

آئن سوراخ کے باس کیا اور کان لگا کر سننے لگا واقعی آداز آر سی متی پھر تو باز تا سی بھی ندر کا گیا۔ وہ بھی دوٹرکے گیااورووان کی تصدیق کی -مینول نے دوفان سر سیکے اور یا پو کو

اس روز کوئی آواز نہیں سنائی دی اگراپیا معلوم ہوتا ففا کہ دیوارے اندر حکیفالی ہے۔ پیام بھائیو!اگر واقعی دیوار کے اندر کوئی اور غارہ توان کی کتنی محنت ہے جا گی۔ مگر معلوم نہیں وہاں مکت بہنچ بھی یا بیرگ یا نہیں ابہ حال آئندہ آپ کو معلوم ہوجائیگا با نہیں ابہ حال آئندہ آپ کو معلوم ہوجائیگا (بدرالدین صاحب سینی بی اے جاسد)

ہہت عرصہ کک توجین والوں نے اسے
راز سجہ کر جھیا سے رکھا، لیکن کچے دنوں بعد یہ
جآبان والوں کو سی طرح معلوم ہو گیا، اور بھر
اس کے بعد اسے ہمندوشان کورپ اور
امریکہ والوں نے سیکھا، اس کے شعلق بہت

ویکے بہایت نہ کھ ازندہ دل اور باتو بی الگ گئی۔
باتو بی الاکا نقاء کر آج اسے چپ لگ گئی۔
مقی اس کے دل پر دہشت بیٹے گئی فتی اور جہا پر خوف چھا یا ہوا نقاء اس کی حالت و کیو کر باز اور دوفان کو فکر ہوئی کہ کہیں ڈرکی وج باز تا اور دوفان کو فکر ہوئی کہ کہیں ڈرکی وج کے بیار نہ پڑجائے ۔ اعفوں نے طے کیا کہ فاریح آس باس تلاش کیا جائے ۔
کیا کہ فاریح آس باس تلاش کیا جائے ۔
شاید زخمی جا نور کا بیتہ لگ جائے ۔ اور لوگوں کے دل سے ڈر نکل جائے ۔

اس مشورہ کے بعد دوفان اور بازتا غارے با ہرکل آئے اورادھ اُدھ تلاش کرنے گئے۔ کھی جھالڈ یول میں گھتے تھے، کھی چٹان پر چڑ صفتے تھے۔ اور کھی درختوں کے جھٹائیں جاتے تھے۔ چلتے ایک طرن تھے مگر کاہیں جاروں طرف دوٹرتی تھیں۔ اس حالت ہیں آدھادن گذرگیا مگر کچھ ببتہ نہ چلا۔ آخر دوفان سے اکٹاکر کہا، بھائی ایس کو د۔ اب واپ چلناچاہے۔ بازتا بھی تھک گیا تھا۔ اس کئ دونوں واپس چلے آئے۔ اورسب کو بتا دیا کہ کچھ نہیں ملا۔ چونکہ انھیں اپناگودام بنانا تھا اس سے تھدائی کا کام دو بارہ شروع کرویاگیا

او قات اس پر کرتی ہے۔ ڈمعاکہ اور مرشد آبا ر رنٹیم کی پیدا وارکے لئے قدیمے زمانے سے مشہور مں <sub>ز</sub>ا در بھوڑے *عرصہ سے شکیہ کے*یا ی<sup>تخت</sup> سرى نگرمى كھى ايك بىبت بڑا كارخا نەرىثمە بکا گنے کا ہے۔ ان حکیموں کے تمام آس اِس کے دیبات والے ثبتوت کا درخت اٹھانے اور الع محفوظ ركھنے میں لگے رہتے ہیں. حب رٹیم سے کیٹروں کازمانہ آتا ہے۔ تورہ نہتوت کے ارختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کرنے تھے ہیںاورائفیں ایک بندر کان میں اس *طرح کھیلا* کررکھ ویتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دب نهائیں۔ بھران ٹہنیوں پررسٹیم کے نوز ائیں ہ چھوٹے چھوٹے کیڑے رکھ دینتے ہیں۔ جوان یتیوں کوچا ٹنا شرع کرتے ہیں۔ یہ آتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہں ادرائی تیزی بوچا گئے ہل کہ دقت کے وقت ان کی خُرر مُرر کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔جب یہ کیڑے اپنی غلا کھاکر تیار ہوجاتے ہی تواتھیں بانس کی کھیبا پو<sup>ں</sup> برر کھندیا جا آہے ہماں وہ رسٹیم تننا سٹ موٹ كتة من رثيم تنتج تنتة حب ده ماين كواس مِن بندكر سيتے ہی تو اُید لکوں "کہلاہ ہے تھوڑ ک سے عجیب وغریب قصے شہور میں کوکس طرح
ایک جینی شہزادی رشم کے کیڑوں سے کچھا ٹادکہ
ادر کچشہ ہوت کے بیج لینے ڈو پیٹے میں چراکر
سند دستان لے آئی، یاکس طرح حبینی سادھو
ہیں کہ آج فرائش کے کھو کھلے ڈونڈوں میں
پھیاکر پور پ لے گئے۔ لیکن باوتو داس کے
ہیں اطلی مہندو ستان اور و نیا کے
بہتر سے صول میں رشم کالاجا آ ہے اور رشیمیں
کپڑے بنتے ہیں۔ لیکن رشم کی پیدا وار میں
بہتر اب بھی اول منبر ہے اور اس کے بعد
ہین اب بھی اول منبر ہے اور اس کے بعد
جایان کا درج ہے۔

چین کے کمان پٹم پیدا کرنے میں بڑے
امراور شاق ہوتے ہیں۔ اور یہ ان کی کار باری
زندگی کاسب سے انجم شنلہ ہوتا ہے پہچال
جاپان کے کمانوں کا بھی ہے۔ ان کے جو لئے
چور نے ہم شوت کی بیتیوں کے جمع کرنے
اور ان پر نشیم کے کیٹرے بھیلا نے میں رات
دن صروف رہا کرتے ہیں۔

ہمارے ہندوشات میں تیم کے کیڑے مشرقی بٹکال یا شمیر سی بہت پانے جاتے ہیں یہاں کے لوگول کی ایک بڑی تعدادابنی گذر ده در بارمی<u>ن مبی</u>ها تفاکهایک جاسوس آیاادر بادشاه کی خدمت میں عرصٰ کی کہ مندوستان میں آج کِل ایک بادشاہ مکومت کرر ہا ہے اس کا نام جہا گیر ہے۔ یومیش پرست ہو' دن هرمشراب بارمنت رشاہے،اگرحصور فوج ہے کر اس برحلہ کر دیں تونيتين ہے کہ شہنتاہ ہانگير توسکت نصيب ہوگی اجھنور غرور کا میا ب ہوک گے۔ او شاہ یے اس مو تع کوننیمت جانا اور حکو کرنے کے کئے تیار موگیا ۔ گروز برنے جواس کی داسنی طرن مبیما تقا عرمن کیا حضور پیلیخفیق کر لیجئے آیا یہ بات سیحے بھی ہے یا نہیں.ایسا ماہرہار کے سنینے میں کچھ غلطی ہوئی ہو۔ وزیر کی بات إرثناً کی ہجو میں آگئی۔اس سے ایناارا دہ ملتوی کرویا۔ ا در وزیر کوهکم دیاکہ سندو ننان جاکر و ہاں کے صیح حالات معلوم کے اور اطلاع دے . وزرینها بیت لٹان وشوکت کے سساتھ ہند د ستان کی طرف روانہ ہوا۔ جب و ملی کے فربيب بينحاتو ثهدنناه مندوشان مهال كيركوخبر کی کئی کہ نتاہ ایران کی طرف سے ایک سفیر آیائے . باد ثناہ سلامت نے حکم و ماکہ سفیر کو ایک نتا مدارمحل من مقبرا یا جائے۔

ے بعد یہ کلوں " بلجا بھے کر کے کرم پائی میں اسے جاتے ہیں۔ جس سے نہ صرف اندر یہ بیرے بیں۔ بلکہ رشیر کے بعد اس مرجاتے ہیں۔ بلکہ رشیر کے بعد بسرے کئی ایک سافھ الاکر رابدوں پر لیٹے بسرے کئی ایک سافھ الاکر رابدوں پر لیٹے بم کا توشکل سے نظراً تاہے۔ یہ باریک رشیم بوتا ہے جوان ملکوں یہ جو ہم دیکھتے ہیں بہت سے اسلی تاروں سے باریک رشیم ہوتا ہے جوان ملکوں یہا ہے۔ خوش ہی رشیم ہوتا ہے جوان ملکوں یا جہال رشیم پر اسے جوان ملکوں بار مروزانہ ہم مالی رستے ہیں ۔ اور رسی کیٹر سے روزانہ ہم مالی کرتے ہیں ۔

( سیدانصاری )

غلطهمي

تیمن سوسال ہوئے ایران ہیں ایک وشاہ ت کرتا تقا۔ رعایا نوش حال تقی۔ ملک میں اس اور بادشاہ کی خواہش تھی کہ دوسرے ملکوں کرکے اپنی سلطنت کو بڑ ہائے۔ ایک روز ستیراس کا تلوا چائے گئے۔اس وقت بادہ ہ کے حکم سے اس موقع کی تصویر لی گئی۔ تقوری دیر کے بعد دربار برخاست ہوا۔ بازہ نے ایران کے سفیر کوخلد سے ادر انعام دے کر خصت کیا۔

یہ سفیرجب ایران واپس آیاتو بادشاہ ایران کوتمام کیفیت سنائی اور وہ تصویر بھی دکھائی۔ ایران کے بادشاہ نے یہ حالت سنی توہب تھ برایا اور منہ دو شان پر حملہ کا ارا دہ تہیئے سے گئے ملتوی کردیا \*

(بشيراحد قرمتی جليم سلم { نُ اسسكول كا بنور)

ال استعمر زمانے میں جب بادشاہ کمی سے نوش ہوتا تھا تر اس سے اس میں است کمیلا اسلام استان اسلام استان میں استان استان

ا در حکم دیاکه ان کو بنیدره دن کس بھوکار کھا جا۔ یندرہ دن کے بعد جہانگہنے ایک علم دربار کیابہت سے امیروں اور فہارا جو ل کر دعوت دی گئی۔جب سب لوگ حبع ہو گئے توباد شاه سلامت تخت پر بمٹھے سے اپنے دو**ن**وں طرف شیروں کے کٹھرے *رکھے گئے* اور تخت کے دونوں کناروں پر گوشت کے د'و بڑے بڑے کمڑے رکھ دیئے گئے۔ اسی وقت عکم ہواکہ سفیرحا ضرکیا جائے جس دوت سفیررہاً میں اور تا وعجب کیفیت وکھی کہ باد ٹنا ہ بڑے اطمینان سے مبٹیعا نفا نیکن در بار پول میں سے ہرا <u>ی</u>ک ڈرکے مارے کا نپ ریا تھا۔ باد <del>شاہ ک</del>ے لم و یا که کشھرے کو کھولا جا ئے۔ جس وقت تنييز نكلے ہیں توسفیر کا مارے ڈرکے براعال ہوگیا ، بہرعال شیرلیے کٹھرو<del>ں س</del>ے علتے ہی ایک می کوشت کے کمڑے پر جھیٹے جہا گیرنے ایک شیرے طمانچہ مارا اور کہا تیرا صدیہ کیے ۔ اس پر دونوں الگ الگ ایک ایک ران کما نے نگے . جب گوشت کھا چکے تو بازشاه سے لیے دونوں بیر پھیلادیے اور

سے عرض کرنے گگا۔ کہ میری وصیت یہ
ہے کہ میرے گھروالوں کو بھی میرے بعد
اسی طرح حلوا کھلوا یا جائے اور ان کے
ساتھ بھی اچھا برتا و کیا جائے۔ یہ کہ کہ طلوا
کھائے لگا اور پول گنگنا نے لگا کہ :۔
جان جائے کسی خرابی سے
جان جائے کسی خرابی سے
بادشاہ اس کی دصیت اور اس حرکت پر
بادشاہ اس کی دصیت اور اس حرکت پر
ہنس پڑا۔ اور حلوے کا تھال اسی کرنجش
دیا اور کچھانعا م بھی عطاکیا ہ

مبارخ اسلام کاجد مقعنا مهارے نبی ۱۰ جماعت دوم ۰ مهر نبیول نے قصے ۱۰ جاعت ہمام ۱۰ مر سرکار دوعالم ۱۰ جاعت ہمام ۱۰ مر خلفائے اربعہ ۱۰ جاعت ہم منزرترتیب ناموران سلام ۱۰ جاعث نم زرترتیب مکت جامیر

# مستحنواركي وصبيت

ا پاپ باوشاہ کے داسطے ابک حلوا کی حلوے کا جرا ہوا تفال میش کرنے کے لئے امک گنوار کے سر پرر کھواکر لایا۔ اس تقال برخوان پوسٹس بڑا تھاجلوائی نے تقال باد شاہ کے سامنے رکھ کر خوان پوش اعلاً یا ملوے پر گنگاممنی ورق جھے ارران پر باریک باریک پستے' یا دا م اور ناریل کے کترے ہوئے مگڑے اس خوب صورتی کے مقے کہ بالکل بیل بوسٹے معلوم ہوتے تھے۔ان کو دکھ کرگنوار کے منہ میں گیا تی جرآیا - اورآ نکھیاں ربيج كربرا سانواله الفاهنه ميں ركھ بيا - بادشاہ نے حکم دیاکہ جو شخص اس حلوے ہیں ہے لقمها نفائے اس کی گرون مار دو۔ اورلوگ توو ال ہے ہٹ گئے مگر گنوار کھڑار ہا۔ کہمی با دنیاہ کو دیکھتا اور تھمی حلوے کے طباق کو . آخراس سے ندر ہا گیااور بادشاہ

## عقل

یہ نہ مجھوئے کوئی ناچیے بوقل ورنہ دہ ان ان نہیں سے یوان ہے عقل ہی ہے دل نے پایا راستہ عقل ہے ہے آج پورٹ نیک نام اور الڑتے ہیں ہوا پر مسٹ لِ عجاز ادر یو طریعی چلائی عقت ل نے ادر یو طریعی چلائی عقت ل نے کیسی اچھی ملکی پیکلی سے کیکل کیسی اچھی ملکی پیکلی سے کیکل کیسی اچھی ملکی پیکلی سے کیکل کیسی اچھی ملکی پیکلی سے کیکلی جانتے ہوتم کہ ہے کیا جیب زعقل عقل ہی سے آدمی انسان ہے عقل دکھلاتی ہے اچھاراستہ عقل دکھلاتی ہے اچھاراستہ عقل ہی اپنی پر چلتے ہیں جہاز مقل سے بانی پر چلتے ہیں جہاز ریل دوٹرائی زمین پر عقب ل نے عقل ہی سے تو بست کئی سائیکل میں کے دو پھیول میں جُرائی کا میک کری ہی ہی ہے گئے ہوا و پھی ہے ڈوام؛



له جاور که شرب کا لمک. که ایک بردی چرد یا کانام .

ریل کا لمباساڈ بہ جصبے ہو رہ بھائتی ہے تو نہیں لگت پت ہوگئی دم بھرین نظروں سے نہال دور می چرتی ہے بازار وامی وہ یل ہیںاس میں ند گھوٹرا ہے جتا تمی اہمی اس جا'اہمی ہنجی و ہاں'

اس کا گانا بھی سناہے کیا کبھی





راگ اس کے ہیں مگر کیا خوش میرہ ان کا گا انگر میں سن لو بیٹے کر ان کا گا انگر میں سن لو بیٹے کو اور اک جا و و ہے ٹیلیفون کا کا کا گر دور ہے اس کے گھر جانے کی بھی حاجت نہیں ہوجو ٹیلیفون گھر میں دوست کے اور سنا وے گائتھیں اس کا بیام اور سنا وے گائتھیں اس کا بیام ہم کو حاصل کس قسد را آرا م ہیں

یکھنے میں ہے وہ اک صند وقع ہے مور میں گانے والے جس قسدر کر سٹر تنقیعے گرا مو نو ن کا از از کم متحب یں منظور ہے کا کہا تھا اور زحمت نہیں، مت کر سکتے ہوئیت کیفون سے ما دیکا مم میں منا دے گا تھا را ہر کلا م

ه فائب او فبل عدم مزيدار - سنه الصبح كى بات

بيامتعليم

روشنی کا شام کو کھلت ہے باغ
ہے کوئی جادو یہ بڑہ فی تاریخی
دن کل آیاہے گویا ہر طرمن
پھر مہب آرام دہ بے حدفیہ بنی
عقل ہی سے یہ ہراک شئے ہے بنی
تب دماغ اس کا بہت دیتا ہے کام
کھیں ہیں کھونا نہ تم دن ادر رات
ماکہ مہود نیا میں تم ھی نیک م
بیٹ بھر بیتا ہے کتا بھی کہ بی

دیکھے ہوں گئے تم نے جملی کے چراغ گربھی روش، شہر بھی، بازار بھی اس طرح بھیلاا جالا سرطرس روشنی کیا صاف اور کسی سفید، جے خش یعقل ہی کی روسنی عقل سے انبان جب لیتا ہے کا م یاد کھویس یہ اک محوقی کی بات ملم پڑھ کوعقل سے بینا ہے کا م بیسٹ بھرلی نا کوئی شکل نہیں عقل دی ہے اس لئے اللہ نئی جود طن اور قوم کو د ہے ف کدہ

عقل جس ملِّت سے رخصت ہوگئی اس کی عزّت اور دولت کھوگئی

محرّبین وی صدیقی تکھنوی (ارد د ککچرار مداس پونپرسٹی)

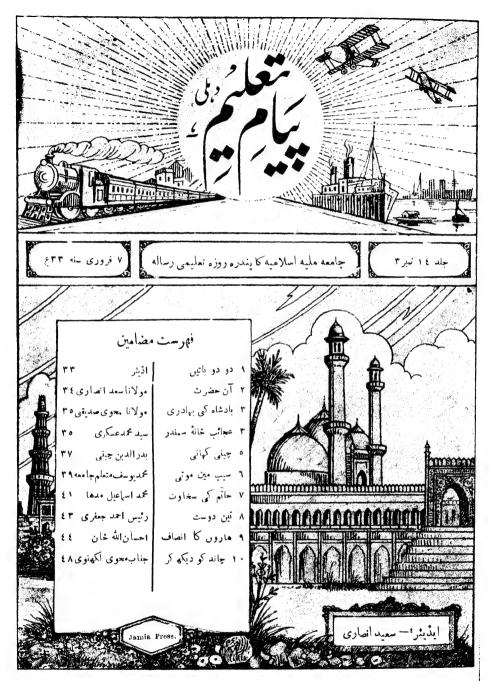

ہمیں ابیدہے کہ یہ نظم ہی فاص طور پر لیسند کے گی ۔! دروہ کسے مزے نے نے پر معیں گے۔

بہارے مولناکو بیار تعلیہ سے فاص محبت ہارے اورا مفول سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس اجھی نظیس برا بر بیام کے لئے لکھتے رہے۔ اجھی نظیس برا بر بیام کے لئے لکھتے رہی ہے۔

کنی کیلے پرجہ میں ہم نے پیام تعلیم بڑھنی والے بھا کیول کواس پرچہ کے لئے مقدون کی جات کی طرف تو جدولائی تھی ۔ خوشی کی بات ہے کہ پیام بھا کیول نے ہماری باتول کی طرف دھیان دینا شروع کر دیاہے ۔ اور مقنمون ترجہ نہیں کی ہے جینی ہیں امید تھی ۔ ہم جاتی کا ہیا ہیں کہ بیام تعلیم میں بچول سے فلمون نے ہیں کہ بیام تعلیم میں بچول سے فلمون نے کہ یہ الفیس کا پرج جا اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ب بنانے میں نے اور الفیل کواسے کا میا ہے کہ بیام کواسے کی کے اور الفیل کواسے کا میا ہے کہ کواسے کی کھیل کے کہ کواسے کی کھیل کے کہ کواسے کی کھیل کواسے کی کھیل کی کھیل کے کہ کواسے کی کھیل کی کھیل کواسے کی کھیل کی کھیل کو کھیل کو کھیل کواسے کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے

THE SERVE

<u>ڏوڙو يا تيس</u>

جھلے چند نمبروں سے بیام تعلم کے مفول اور نبر شماروغیرہ میں غلطی ہورہی ہے بھولا ہر خوری کے پرج ہیں بہت بڑی غلطی ہوگئ نئی جلد کے ساتھ صفی ل کے نئے منبر شروع نہیں کئے گئے بلکہ بھلے سال کاسلہ یا تی رہ گیا۔ بچے اب لیے لیے پرچوں کے صفی ل پر ایک سے ۱۱ ایک منبر ڈال لیں ۱۲ جنوری کے پرچہ ہیں نئی ترتیب کے مطابق ۱۱ رسے ۲ ساک منبر ڈال دیگئی ہیں

اس پرچہیں جاندا در بجہ کی سرخی کو ایک بڑی باری نظامی پر رہی ہے۔ یہ نظم ہارے محترم مولانا محد سین صاحب محوی کے اس مدیعتی لکھنوی لکچرار ماراس یونیور سٹی نے خاص پیام نعلیم کے لئے لکھی ہے - مولانا کی دوا در تلمیں بیام تعلیم میں محتول "اور" اچھا بچہ "کی سرخروں سے محل کی میں ۔ بیام تعلیم کے بڑھنی والے بھائیوں سے کا تھیں ضرور کیے ناموں کا الحقیاں مورور کیے ناموں کا الحقیاں مورور کیے ناموں کے الحقیاں میں در ایس محدور کے الحقیاں مورور کیے ناموں کے الحقیاں مورور کیے ناموں کا الحقیاں مورور کیے ناموں کے الحقیاں مورور کیے ناموں کے الحقیاں مورور کیے ناموں کے الحقیاں مورور کیے ناموں کیا موروں کے الحقیاں مورور کیے ناموں کیا موروں کے الحقیاں موروں کیا کہ موروں کیا تھی کا موروں کیا تھی کے الحقیاں موروں کیا تعلیم کے بڑھنو کے الحقیاں کیا تھی کے بڑھنو کے الحقیاں کیا تھی کیا تھی کے بڑھنو کے الحقیاں کیا تھی کے بڑھنو کے بار موروں کیا تھی کے بڑھنو کے بار موروں کیا تھی کے بار موروں کیا تھی کیا تھی کیا کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کے بار موروں کیا تھی کی کیا تھی کی کیا کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی کی کی کیا تھی کی کی کی کی کی کی کی کی کیا تھی کی کیا تھی کی کی کی کی کی کی کی کیا تھی کی

#### المنخضرت

(مولانا سعدالدین صاحب نصاری ستا ذجاسعه )

حضور کی عمر ابھی چند سال کی تقی کہ آپ کی والدہ ما جدہ حضرت آ مند دنیاسے کو چ گرکئیں . اور آپ کے دا داعبدالمطلب نے آپ کواپنی پر درس میں نے بیا ،عبدالمطلب آپ کواپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے ' اور مرای عزت کرتے ' اس کئے کہ وہ آپ کو صاف سخمرا' باادب ' اور بہت اچھا دیکھتے نقے . جب کھا نے کے لئے چلتے تو بجائے تے کہ محمد کو بلاؤ " جب آپ آجاتے تو بجائے و پاس ٹھاتے اور اکثر اپنی ران پر مجھاتے اور

داداکی نگاہول میں آپ لئے مجبوب ادار بیار سے تھے کہ اپنی ایک خاص بیٹھنے کی جسگہ پر جہال ادر کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، وہ آپ کو لیے ہاس بٹھاتے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی اسی خاص حکر نہایت قیمتی فرش پر تشریف رکھتے تھے. قرلینس کے بڑے بڑے مسردار فرش کو ہوئے کرکنا سے بیٹھے ہوئے تھے 'لتے بیں حضوراً گئ

يح سقة الأب أدى نے فوراً أيكو ليني ليا آپ رو دیئے۔ دا داکی نظراس طرف نہ گھی۔ نورا نظر کرکے اولے یہ سیرے بیکہ کو کیا ہوا! كيوں رور إہے ؛ لوگوں سے كہاكہ بيفرش يرِمْيُمناچا مِتَا قَا اس كُرُوكُ دِياً . عبدالمطلب نے کہا " میرے لڑکے کوحیوٹر دو، وہ اس فرک پر بیٹھے گا۔ اس کئے کہ وہ اپنار تبد کیے آپ سمجدر باب - بمجھ امیدسے کریدلو کا وہ رتبہ مال کرے گا جو کسی عربی کو نہ پہلے ملاہے اور نەبىدىس ملے گا . اس كے بعد بھركوني آپ كى روک لوگ زکرتا خوا عبدالمطلب موجود ہوتے یا نہ موجود ہوتے۔

جب آب کاس شراعی آ مدسال کا ہوا تو آپ کے دادائے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ رحلت کے وقت سلینے لڑکے ابوطالب کو یہ وصیت کی کہ وہ نہایت توجہ ادر محبت سے آپ کی پر درشس ادر ترسیت کریں -اس کئے کہ یہ ان کے باپ کا نہایت پیارا پوتا ہے ۔ بہادری ہے اور بہی آدمی کے تمام خطرو ل کو دورکر تی ہے ٭

عجائب في على المنتز

اور دریانیٔ جالوز سواہے۔اس کرفیلی فش کھ ہیں'اصولاًا س کا ذکران مجھلیوں کے بیان میں ہنا جائے تھا جن ہن نظرت سے *روش*نی كانتظام كياسي بيسي تملين كقرول مين ارنڈی سکتے تیل ہے، سٹی سے تیل کے کول گیس کے یا بجلی *کے چر*اغ روش کرتے ہوکہ را ت کے وقت اندھیرا نہ رہے۔اسی طرح قدرت نع بعفن جا نوروں کو مرقبم سم ا ندھیرے میں کا مرک نے گئے ایسے چراغ مہیاکر فیلے میں ۔ کہ جب چاہیں تاریکی میں روشنی بیدا کرکیں - انفیس میں جیلی فی*ش بھی ہے۔* اندھیری رات میں دریا کے کنارے بانی میں غورے و کھیو تو متھیں جھوفی چھو کی روشن شعلیں ادھرے اُ رُ ھ

# ایک دشاه کی بهادری

(مولوی محدث میں صاحب تحوی صدیقی) شیر کا مار نا اوزسکار کرنا بری بها دری ا ور خطرہ کا کام ہے۔ گرمراکش کے بادساہ ابوالعنان کے نز و یک شیر کا مار ڈالناکونی کال می ندتها . به برا بهادر باد شاه کقا · ایک دفعه ایک دادی میں اس کانشکر مفیرا ہوا تھا۔ ایک زبروست شبیرنشکر میں گھس آیا۔ بڑے بڑے بہا در ے اہی ڈر کے مارے او حراً و حر<del>صینے سک</del>ے اورسوار ویباده سبنون کے مارے بھاگ با دشاه کو بیعال دیکھ کرسخت حیرت ہوئی۔ و ہ بغيرسى خوت ومراس كتحن تنها شيركے مقابله کے کئے آگے آگیا اور شیر کی پیٹائی پراس ز ورسے نیزہ ماراکشیرمند کے بل زمین برکر پژاا ورجان دیدی ۱ س پرتمام نشکرمین دیمو م ں پیارے بچو ! اگر کمی دقت کو کی شکل پیش آجا توانسان كوهبأكنا ورتخبرانا نيباهيئه بلكهنها بيت التقلال سے اس کا تقابا کرنا یا ہے۔ اس کا ہم

الحفيس يا در تطینے کی اس فدرعا دت ہوگئی اِحِفِیں کمجھی سمندر کونز د کاپ سے دیکھنے کا اتفاق ہوا - ہے الھول نے جیلی فتل کوضرور و کیما ہوگا، نگریزی زبان میں حبلی تعابدار نشاستے کی ہی چیز کو کہتے ہیں اور قبش کے معنی تجھیلی۔ یہ ہں کہذا جباتی فن کے سفنے تعاب دار نشاستے کی شم میلی کے موسے۔



ئى نىغىرائى كى يىجىي بېنرائىمى زود لبھی جا ندنی کی سی۔ ایسامعلوم ہوگا کہ نفنی نھی پریان 'زگبرزگگ کی شعلبین انفول میں کئے یانی کے اندر کے محلول میں حلیتی بھرتی اور باغول میں سیر کر رہی ہیں بکہا نیو ں کے جوسٹے پرستانوں کا ذکر حیوڑو د ۔ آؤ ان سیحے پر سٹانول کی سیرکر د۔اورفدرٹ کے ان تماشول كود ليهني اور سخصنے كى كوست م ايك ايك جيزمين اليي اليوكجيه نظراً میں کی حن پر پر یوں کی ہزارو ل ولغريبيال شاركر دى جائيس اگرتم کوکسی باغ میں کوئی پری پیول پرہمنی ہونی دکھائی *دے تو تم عنر در کوسٹ* ر دیگے کہ اس کے فریب ہاؤلہ لیسے نزدیک

سے دہکیمو' اس سے بات جریت کر و' پر جھپو

وہ ایک بھیول سے روسرے بھیول بر

یول بھُدُکتی مجرتی ہے۔ تھارے قریب

ول نہاں تی متھارے ساتھ کیول نہاں

يىلىق. گرمېب تم ان قىقى ئىفى ئىفى سىندرى كى ىتيول كودىيكىق موجوخوبى اورخوىھبورتى مىں

### چينې کہانی

جناب بدرالدين صاحب بيني بي ك جاسع

( 🔰 )

سب سے کدال اور بھاوڑے ہاتھ

ہیں سے اور کھدائی کا کام شروع ہوگیا

ہارہ جیے شکل سے اضول سے دوفٹ
کھودا ہوگا۔ گراب جو کدال پڑتی ہے

توگونج کی آواز آئی ہے اور سعلوم ہوتاہی
کہ اب بامرکی طرف سوراخ ہوا چاہتا ہی
اس وقت کسی ناگہانی خطرے کے ڈرسے
بھوٹ لوکول کو تکم دیا گیا کہ فار کے بامر
بیٹے جھیار نے کر تیار ہوگئے کہ دیوار ٹوٹے
کے بعد کوئی جانوز کل کے تواس کا مقا بلہ

کریں پہ ٹن 'ٹن 'گھڑی سنے دوربجائے اور دوآن کی کدال ایک بچھر پر بٹری ۔ پچھر ایک طرن کو سہٹ گیا ۔ اور ایک بڑاسا سوراخ ہو گیا جس میں سے دوسری طرف

ر حبب مم اسے یا نی میں بہتا ہوا دیکھو گئے معلوم ہوگا كەنشاسىتے كى بى ہو ئى بطشتری بانی میں تیررسی کیے -سے بیوں سیج میں نشاستے کا ایک گولا رکھا ہوا ہے۔طشتری کے کنارے سے سینکڑوں باریک باریک بال سرطرت یا بی میں کھیلے ہوئے ہں ببین جیل*ی قتل بہت بڑی ہو*تی ہیں<sup>،</sup> چنا نجسہ اسی سترمیں ایک ایسا بڑا دریا نئ جا پزر ہوتاہے آگہ ہاتھی کو نہایت آسانی سے شکا رکریے -ان کا ذکر بھی آئند ہمناسب مقام پرکئے گا رئیکن بعفن جبلی کش ایسی چونگاچيوني ہوتی ہيں کہ تم بندرہ بندرہ بیب بیس این متھی میں بند طولو۔ مگر کہیں اس کو مائذ لگانے کا ارادہ نیکر نا - کیونکہ پیر بڑی زہر ملی ہوتی ہے۔عموماً طشتری ادر چھو ٹی چھو تی رکا بیوں سے ناپ کی ٹیلی ش بکثرت سمندرون میں یا نی جاتی ہیں 🖈

-lace

ہیں۔ جس کی لمبائی حوار ای پیلے غار کی برار ہے۔ گرسبت تلاس كرينے كے بعد ہى و ہ یہ بننہ نہ چلا سکے کہ اس غارسے بامر کوھی کوئی را سنه ہے۔ الفیر تنجب نفاکہ آخر فو خیر ، ک*س طرح* اس میں داخل ہوگیا <u>، چلتے چلتے</u> ویکے بے کسی حیزے ٹھوکر کھانی اور گریڑا دوسے لڑکوں شنے جھک کرموم تنی کی روشني مس د مكيما توايك بعييرٌ يامرا بيراً عنا اور اورسار سے میم برزم می رخم تھے ۔ وو آن سے کہا اسے فرضین ہی نے مارا ہوگا . بہلے سنبه تفامگراب نهین تقیین ہوگیار طْإِلْ شْ نُوخِينَ شَا إِسْ إِكُرْ يِهَا مُدْرِيكِيكِ لَكُنَّهُ } لِرُّكُول كَيْجَارون طرف نظر دوراني مگر کهس راسته نظرینه آیا بنب دوان نے کہا "میں باہرجاتا ہوں تم سب بیس رہو- میں زورسے جیخوں گاا دار تم غوریسے ىنناكەمىيرى أواز كى گويخ كهيں سے سنائی دیتی ہے یانہیں " بہ کہ کروہ باسر طلا آیا۔ اور زور سے چلآیا - اندرے لوگوں سے محسوس کیا کہ کہیں ہے آوا زمسنا کی دیتی ہی بهت غورس ويكهن يرمعلوم مواكه بالكل

<u>ا در غار د کھا ئی ویتا تھایس یہ دیکھتے ہی</u> دوآن حِلاَاهْا · وه لوگول کو بلا<u>ئے کے لئے</u> با ہرآئے کو تفاکہ دوسرے نمار میں ہے ا یک جالزرا جھلا ادرسوراخ بیں ہے کودکر اس طرف آر ہا۔ اس ناگھانی آفٹ سے ب کے حواس جاتے سے ۔ اور کھڑے كفرس كانين لك - يرجب وراكبرى بگاه ڈال *کر دیکیما تو بیترچلا کہ یہ* تو فوخین ہو۔ كونى د وسراجالورىنىي . اورسب كى جان بي جان آئی۔ نوٹین کی بیاس سے بہت ری حالت تقی- بھا گا ہوا یا بی کے برتن کے پاک گیا . یا نی نی کر ذرا دم آیا تو دُم بلآیا آ سته آ ہت آئن کے پاس کم یا ۔ روکوں نے ا س کے جبم کو اوھراد ھرسے رکھیاکہ کہنں ِئِيُ زَحْمَ تُونَهٰ لِي أَنَّيَا سَبِ مَكَّرُوهِ بِالْكُلَّاحِينِ

تقوری دیر بعد دوآن، باز تا، ویکے اور موکو کو لے کر سوراخ کے راستے ہے دو سری طرف گیا۔ اند صیرا مہبت نفا اس لئے ہا تقول میں موم بتیاں تھی تقیس اخیس معلوم ہواکہ واقعی سم ایک غار میں جارہے اس نسان اور ویران جزیره میں آباد ہوگئ اوران غارول کو اپنا گھر بنالیااوربڑے آرام اوراطینان کی زندگی مبرکرنے گگے ٭

سبب موقی کیسے نتاہی

رمگریرسف صاحب لم جاسد )



سیپ کوسمندر کی تدسے بھال لا ناکوئی گیل نہیں ہے ، بڑے خطرے کا کا م ہے اور وہی لوگ اس کام کو کرسکتے ہیں جنبول نے اس کے سکھنے میں برمیں گذاروی ہوں یہاں ہم آپ کو بتا کیں گے کہ لوگ کس طرح یہاں ہم آپ کو بتا کیں گے کہ لوگ کس طرح زمین کے برا برایک دیوار کے نیچے سوراخ ساہے .

ر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فوقین اور بھیڑیا وو نول اسی راشہ سے آئے ہونگے سب سے ایک زبان ہوکر کہا "اگریہیں سے تقوڑا ساا در کھود لیاجائے تو دریائے کنارہے مک آنے جانے کا راستہ نخل آرگا "

اس نے نار کا پتہ چلنے کی سب کو بڑی نوشی هتی - اهنوں مے هوڈ می سی اور محنت کرکے اس نالی کو جسے وہ البھی مک کھودر ہے تھے اور چوڑا کر دیا - اس طرح دونوں غاروں کے در میان اچھا خاصہ رستہ بن گیا - اس راستہ کے ذریعہ گویا دونوں غار جوڑ دیئے گئے ۔

آب انفول سے اس فار کے کئی حصے کر دیئے۔ کہیں پڑھنے کا کمرہ بنایا کہیں بڑھنے کا کمرہ بنایا کہیں جاری خاندا در چی خاند کہیں کو دام کہیں غسل خاندا در کہیں سونے کی جگہ۔
کی جگہ۔

اسطريقة سے پيام بھائيو! يارڪ

جاتاہے۔ یہا<u>ں وہ ایک منٹ تک رہتاہ</u> اتنی دیرمیر جس قدرسیپ ملتی ہے اسو وہ ایک جبولی میں رکھ لیٹا ہے۔ پیرحب سانس پھولنے لگتی ہے فرراً رشی کو کیڑ کر ہلا ہ ہے۔ ادر کشتی والبے رسی طینج سیتے ہیں کہمی کھی ان غوط لگانے والوں کوجا دیئے بھی میں اجاتے ہیں بسندر کی مجھیلیاں ان پر حملہ کر دیتی ہیں۔ اوران کی جان پر بن جاتی ہے ٠ اس مقیرت ہے يحے كے كئے وہ كيل كانے سے درست ہوكر غوطه لگاتے ہیںاورانس وقت کوئی جانور إن پر حکور اے تو وہ ان تقییاروں سے اس کا مقابله کرتے ہیں - ساتھ سی رسی کھی ہلا دیتے ہیں ا وركشى والي فوراً الفيل او بر تجينج ليوبي. بہت سے غوط لگانے والے سرف ایک می منٹ میں باسرنہیں آجائے ۔ َ بلکہ بڑی دیر تک سمندر کی تہ میں مظیرے رہتے اورو ہیں سالنس کیتے رہتے ہیں ان کے سروں پرلوہے کی ایک لویں ہوتی ہے۔ جو کلے تُک کے تمام حصول کو اٹھی طرح ڈھانک لیتی ہے۔ اس ٹولی میں دو زبر کی ملکیا ں بھی لگی رستی ہیں' ان تمینوں کا دو سرا بسرا

این جانین خطره میں وال رسیب نکاتے ہیں. سيلون ورمندو ننان وغيره ميسرسال صرت مایج اورا پرمل میں سندرسے سیب کا لنی کی حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں سیکڑوں کشتیاں غوطہ لگانے والوں کومے کران مقامات کوجاتی ہیں جہا ں حیب مبت بڑی تعدا دمیں یا بی *جا ہی* ہے عام طورے وہ مندر کے کنارہ سے آ دھی ہے کوروانہ ہوتے ہیں. تاکہ صبح ہوتے ہوتے رهان مُلِموں پر بہنچ جا<sup>ئ</sup>یں۔ یہ کنتیاں اسس تقام پر مہونچنے کے بعداد صراُ د صراہیل جاتی ہں اور آپنا کام شروع کر دیتی ہیں ،سندرمیں تُقَسِّتُ وقت غوط لگائے والے سے پیلاکام یہ کرتے ہی کہ اپنی اگ کے سوراخ سسینگ کے روچھوٹے جھوٹے مکڑوںسے ہو فاص اسى كئے بنائے جاتے ہیں، بندكر ليتے ہیں 'اکه غوط لگاتے وقت ناک میں یانی نہ چل<del>ا جا ۔</del> پفرخوب مضبوط رسی میں ایک بھاری ساہتھر ا ند اجا اسے عوط لگانے والاا س تیم کو مکر ا غوط لگا اہے . کشتی والے ، رسی کو ڈھیل دیتی ہمںا درغوطہ لگانے والا فوراً سمندر کی تدمین ہنچے

کی بے شمار ختیں ہیں +

عاتم کی سخاوث

مُدَّاراً عِمْل دِهَا مَا حَسِّب لَم جَامِد ) ( ۱۷ )

ان میں پی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہا تخویں بکھلوک و ہاں سے گذرے اُدر جا تم کوسمان لیا- پیمرکیا نقااسی د<sup>و</sup>ت یکوکر باد <sup>ن</sup>الهط یاس کے گئے اور سے کوبراا ضوس ہوا اور وہ بھی ان کے ساتھ چلنے لگا۔ جب بادشاہ کے سامنے بہنچے تووہ حائم کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور پرجیا "کے کون کرڈ کرلایا ہے؟" ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسے بہاوری کے کام سولت بیرے اور کون کرسکتا ہے ، دوسرے مے کہاکہ حضور میں بہت و نوں سے اس بھل میں مائم کی الماش میں بھرر ہاتھا۔ آج الفاق سے بیری نظرا یک غار پر بڑی و ہاں گیا تو ایک شخص را اُسور با تقابه عورے ویکھنے پر معلوم ہواکہ عائم ہے۔ یں اسے پار کر بہال ان عرض كدول صفى الرك مقدان م سمندرکے اوپر ہو تاہے کشتی دانے ان میں ہوا بھرتے ستے ہیں ۔ اس لوپی کے سامنے دانے حصد میں دو شیشے لگے ہوتے ہیں "اکہ غوطہ خورسیپ جمع کرتے وقت اچھی طرح و کھھ سسکے ہ

سمندرسے بھانے کے بعد سیب قریر بناکر جمع کرتیتے ہیں بموتیوں کے تا ہرائی تقدیر کے بھروسہ پراھنیں خرید لیتے ہیں ۔ بعض در صیروں میں بہت اور اجھے موتی کل آتے ہیں ۔ بعض میں کم اور معمولی اور بعض میں کچے ہی نہیں نملتا ۔ یہ کو یا ایک می کا جواہے ۔ اگر ضمت اچھی ہوئی تو بعض وقت ایک ڈوسے میں اور کھی ایک موتی ہی تہیں نملتا ۔ موتی ہی تحقیق نہیں نملتا ۔

سیپ کے ڈسیر خرید سے بعد موراگرانفیس لین نوکر دل کے توالے کر دیتی ہیں۔ دہ جا توسی اس کا ڈھکن کھولتے ہیں در اگراس کے اندر موتی ہوا تو نکال لیتے ہیں در الگراس کے اندر موتی ہوا تو نکال لیتے ہیں در الگراس کے اندر موتی ہیں۔ ہم یہ بنا ناجول کئے کہ الگراس سے بین دہ ہوتا ہے جوسے بڑا اور خوب صورت ہو۔ ویسے معولی موتیوں اور خوب صورت ہو۔ ویسے معولی موتیوں

ا د حرتو حبوالي اين كنه كي منزا يارب قع، اوهرباد شاه اين آب كوملامت كرر القاكه ووقحف من كي ذات سے ساري د نياكو فائده بهنيآ ہے اور جو محص لوگوں کے فائد سے خیال ہے م جان کی برواہ کرتا ہوئنہ مال کی<sup>، لیست</sup>خفن کے ساتھ دشنی رکھنا اور یہ وعوی کرنا کہ میں حاتم سے زیا دہ تخی ہوں' شرافت کے خلا*ت کیے۔ یسوچتے ہی باد شاہ آگے* برط صااور حائم سے کہا یہ بے شک ساری دنیا کی سخاوت <sup>ا</sup>اور فیانسی تنھارے سامنی اليح بي بخصارت مقابلي ميس جوتخص بفي نحادت وفيا عنى كا دعوى كرس جهوالا ہے؛ اس نے حاتم کا تام ملک ودولت لوال ویا۔ اور قبیلہ کھے کی سرداری وے کر ٹ بی تعظیم ڈ تریم سے رخصت کیا اور بور صفى كوهي اعلان كي مطابق خزاي ے پانسو اشرفیاں دلوادیں وہ بھی فوٹن وکٹ وعائيس ويت الهواسك هم دوانه بوا-

مهرایک لایج میں گرفتا رمقا۔ لیکن لوڑ صا كويخ مين خاموش كفر الوكور كى جفوتي باتیں سن رہا مقارا دراس خیال سے رور ہا تقاكه محف ميري وجسے حاتم مارا جائے گا۔ أخرباد شاهب مجبور بوكرما تمت يوجياكه اب تمهیں تبادئتھیں کون کرٹرکرلا کیسے - حاتم نے بورسط كى طوف اشاره كيا اوركهااس بورسف كوانعام ديجئي حقيقت ميس ببي انعام كاتحق ہے۔ اس پر نوفل کو نہبت ہی متجب نہوا۔ اور بوٹر سے کو اپنے یا س بلاکر کہا ﷺ بھے بھے بتا وا قعه کیاہے ادر کس نے حاتم کونی ڈا "تب بوڑھ نے سیج سیج تمام وا تعد کہرسٹایا. باوشاہ نے جب یہ سنا تواس کی آ 'نگھیر کھل گئیں اور ہے اختیار بچارا گھا" شاباش! حائم تیری تخاوت كاأب يه عالم المي كرابني جان كي بھی فکرنہیں رہی '' اس کے بعد مادیٹا ہے ان تمام حجوف وعويداروں كوسزا كاحكم ديا اورکہاکہ کمائے پانتو اشرفیوں کے انہا کے سر پر بان بان وجوتے نگائے جائیں تاکہ انندہ کمجھی کوئی تخص حبوث بو لنے کی جرات نکرے.

#### مندس دوست

مغرب میں ہی سلانوں سے کئی موہری کی براس کے بھار کے بھار سے حکومت کی ہے ہماں مسلانوں کی جے ہماں مسلانوں کی حکومت کی ہے اور کی مالے اُندلس کہنتے کے اس کا نام بدل گیا ہے ' آج کل کے نقشوں میں تلاش کرو تو وہ" ہمیا نیہ" کے نام سے ملے گا ۔

اکی دفعہ ایک جگر تمین دوست بیٹے ہوئے ہوئے آپس میں مزے مزے کی باتیس کر رہے گئے میں کوئی اچھی بات ہوئی توقہ تھی مارکے سنسنے گئے ،

ایک دوست سے کہا کیوں دوستو! اگرمیں بادشاہ ہوجاؤں توثم لوگ مجھ سے کیا کیا ما نگو ئگے ؟ ابھی بتا دوتا کہ میں باد شاہ ہوکر جو کچھتم کہو وہ کم کونجنس دول ' دوسرے دوست سے باتھ باندھ کر

بو پھم ہو وہ م و بحض دول ہ دوسرے دوست نے ہاتھ باندھ کر او ہے کہا یہ حصنور'اگراپ کوخدا با دشاہ بناد تو لیے اس غلام کو ندھبول جائے گا' ہیں جا ہتا

ہوں کہ جب آپ بادشاہ ہوں تو مجھے شہر کابڑا قاضی بنادیں »

پہلے دوست نے اکر کر جواب دیا ' اجھا' محقاری یہ درخواست منظور 'تم طمنی رہو، جب میں بادشاہ ہوں کا تو محقیس شہر کا بڑا قاصنی بنا دول گا۔

یہ کہے وہ تیس دوست کو بوجھنے لگا "کہوتم کیا چاہتے ہو؟ کموتو متعیں وزیر بنا دول؟ کیارکئے ہے ؟"

تیسرے دوست نے جواب دیا میکا ہوا بکتا ہے ہے، ہوش کی باتیں کر، بیٹا ہوا بادشاہی کے خواب دیکھ ساہے، گدھا کہیں کا سبحقتا ہے کہ بادشاہ ہوجی گیا البھی تقیر ترسیدکر دل گاتو ارے نظرائے لگیں گے" پیلے دوست نے کہا یہ دیکھوسوج لو، اب بھی خیرہے، بنادوتم کیا جا ہے ہو" تیسرے دوست نے جواب دیا یہ اججا اگرتم بادشاہ ہوجا ناتو بھے ایک گدھے برججانا داٹر ھی موجھ منٹر وا دیا، منہ کالاکرا دینا۔

داری وچوشدوادیا اورشهرمین گفتوادینا <sup>۴</sup>

يهيك دوست في حراب ديات يفي منظو

مقوری دیر مح بعد یہ لوگ لیے لینے کا م سے چلے گئے ۔

فدا کاکز اکیا ہوتا ہے کہ تقوارے ہی دنول کے بعد پہلادوست باد شاہ ہوگیا، بات کا پھا تھا، جو کہا وہ کرکے دکھا دیا۔

و وسرے دوست کوشہر کا سب سے بڑا قاضی بنا دیاا در تمیسرے دوست کی داڑھی ہوتھ منڈوائی منہ کالاگرایا ، گدھے پر بٹھا یا ادر سارے شہر کی سے برکرا دی ،

#### بارول شيد كالضاف

راحان دئدخان شهر مندجامد)

اموں دشید سلمانوں کا شہونولیف بغدار میں جا
کے خت پر مبھانو اپنے چپازاد بھائی بنی کو بشرہ کا حکم
بناکر ہیجا بقوڑے دنوں جدر بنی نے اپنے دریہ کہا
کہ وہ ایک بی لڑی سے نتا دی کرنا چاہتا ہے جو بہت
خوصویت اور موشار مو۔
وزیرے ایسی لڑی کی تلائن میں زیس دہا
وزیرے ایسی لڑی کی تلائن میں زیس دہا

ا مک شرکانام بعواب کساوے.

تے فلا بے لادئے مگر کامیا بی نہوئی ۔ اتفاق سے ایک روزا كي سود اگردربادس آماس كيما عداكي اني لولم ي يرببت خوب ورت هي اورد مكيف يراويار معلوم موتى هقى وزير ديھ كربہت نوش موا در دل ميں كنے لگاكه زميني كے ول كى كلى كھل جائىگى. وزير كالواكا نورالدین بھی اس وقت ہائے ساتھ مٹھاتھا اس *رط کی ہو* و میصنی سے اپنے دل می طے رسا کی شادی رکا نواسی رس کے سے کروں گا روس کی مرسی ہوگئی۔ وزیر کو یہ بات معلوم ہوئی واسے شری پر شیانی ہوئی اور میٹے سے كماكم خت إن في محكمين كاند كفا يبني من كا تو بحصددارت سن كال دس كالمكرار لا ديم اولا دقي لين بيني يما بارس نصاكم كى برواه مذكى اور نورالدین سےاس بونڈی کی شادی کردی ۔ادشاہ ب منجمی اس لونڈی کی ابت پوتھیا تووزیر کوئی بہانہ نباکر ال دنیا گرآخر مبی کواس ایت کی خبر کوئی اوراس بوزالدين اوراس كى بوي كو دربار مي بلا بھيجا. نورالدين کاایک دوستاس ونت دربارمین موجود تفاوه و درا مواس كياس كيا اوراس سيكها! إدناه في تم دونون ميال بيوى كولا ياب من تحجما بول اب مفاری فیرنہیں' نورالدین بیس کرمہب ڈوا اور فراً ابن بوی کونے کر بغدا دی طرف بھاک محرم ابو

و دنوں بعد دویوں بری مسل سے کے بڑتے بغداد بیونے بیلے تھی وہ اس تبرس بنیں آئے تقاس لفب حارون كورهبي نهين معلوم رتفا كدكها ل تفيرا جائي - اخراك باع مي كلس كن ا ورایک تھے ُسایہ کے درخت کے تلے بڑ کرسو گئے باغ كا ركھوالا آيا توان پر بہت خفا ہوا كەكبول بغراها زت كے باع مي كھس آئے - الفول نے معانی مانگی اوراینی ساری مصیدت کی کہانی کہہ سانی رکھوالاان کا فضہ حادم کرکے ہیے گیا۔ اوراینی چیونٹری میں رہنے کی صکبہ دے دی ۔ بورالدین مررکھو اسے کی اس شرافت اورمہانی كا براار مواراس ن كي سونا نكال كرات ويا ادركها فلان فلان حيزي إزار يحزيد لاؤآج مين مفاري دعوت كرنا جابتا بول

باغ كاركھوالاكھانے كى تيارى ميں شنول تھا ادھر بورالدين كى بوى كى آواز بہت اتھى تھى اس نے كا ماشروع كرديا۔

اتفاق سے ہاروں رثید نقیروں کے کہرے پنے ادھرسے گذرر ہاتھا اسے لاکی کی آواز کنید آئی اور سے طرح حبونٹری کے اندر ماکرسندا جا ہما تھا۔

اسناس ایم مجلی بینے والا کہیں سے آنکلا اس نے فورا مجھلی خردی اور جھو نظری میں جاکر کہا۔ "مجھے علوم ہوا ہے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا کہا تھا میں نے کہا اس لئے میں نے کہا اس بی اس بی کے اس بی کا کا گائی ہے اس اور کی کا گائی بندھے " نوز الدین کے اشارہ سے اولوکی نے گانا بندھے " نوز الدین کے اشارہ سے اولوکی نے گانا فرز ع کیا بھی کھانے کا وقت آگیا۔ نفیہ بھی کھانے کا وقت آگیا۔ نفیہ بھی کھانے کی اور نفیہ اس نوں میں نوز الدین نے میں شامل ہو ا۔ باتوں باتوں میں نوز الدین نے ہوئے کو کھی میان کردیا کھانا فتم ہونے برنور الدین نے فقر کو کھی خوارت دی اور نفیر موسے نے برنور الدین نے فقر کو کھی خوارت دی اور نفیر دیا کہی و تیا ہوا جاتا گیا ۔

فقردارول رنید) مها سیسیدها ابنی کلی ار گیا نقیرول کالباس آبار اور دربارس آیا و نوالدین اوراس کی بوی کوفور ا درباری حاصر مون خاصکم لا درمنی دمجا زاد بعبائی کواس کے مبدہ سے واف کردیا گیا ۔ اور نورالدین اس کی مگر بصرہ کا صاکم نبایا گیا ۔

\*\*\*\*

له . نكال دياكيا .



يه ب كس كا چاندامان

یہ ہے ہوئی جو مورت یر چیک آمک یہ زمگری یہ ہے کیسانو بھبورت مجھے اسسے ہم محبت مجھے اسکی ہے عزورت یہ ہے کس کاچاندا ما ل

جود کھا رہا ہے آگر ہمیں شام سے برابر چک اپنی آسمال پر ہو اُجالا جس کاگھر گھر یہ جو اُڑر ہا ہے بے پر یہ ہے کس کا چانداماں

يكدهركوجاراب يكهال سارام

چاندکو دیچه کر

ا زمخدسین، قحی که صدیقی (مداس)

بجرابن مال سے پوجیتا ہو،

یہ جوآسماں برآتا سرسٹ م جگمگاتا چک اپنی ہے دکھاتا مجھے دورسے بُلاتا مرہے دل کو ہے نُبھاتا یہ ہے کس کا چانداماں

یہ جور وشنی ہو چیلی یہ جوچاندنی ہو کیلی اسی چاند کی تو ہو گی؛ یہ ہو کیسی پاری پاری یہ ہے کیسی اچھی اچھی یہ ہے کس کا چاند امال

یہ جوگول ہے بڑا سا یہ جور وزہے جکت یہ ہراک جب کہ اُجالا ہخت میں یعبر کا بھیلا یہ ہے کس کا بیارا بیٹا نرکسی سے بوتا یہ نزبان کھونت یہ اسے کس طرح بلا ول اسے تم سے کیا ملاول باسے کیسے پاکسس لاول مرا چاندیہ نہیں ہے

یہ دہ کام کر رہاہے جوہے دیا گیا ہے کھی جی نہیں چُرا تا سمجھی نہیں چھپا تا نہ یہ دفت کو گنوا تا مراجاندیہ نہیں ہے

یہ لگائے ایب پھیرا نہ رہے کہیں اندھیرا یوں ہی روز حکم گائ کی یوں ہی روز آئی جائے یوں ہی روشنی دکھائے مراچاندیہ نہیں ہے وه سمال و کھار ہاہ ہے کہ جھے سنسار ہاہے یہ ہے کس کاچانداما ل

پیجواسقد حیس ہی کہ اُجالا ہر کہیں ہی یہ وہاں ہی ایسی ہی کہ سفیدیہ زمیں ہی یہ مقدارا تونہیں ہی؟ یہ ہے کس کا چاندامال

مجھےتم یب اند لا دو مجھ پاس کو دکھا دو مجھاس سی تم ملا دو محسے پاس اِسی بلا دو یہ نہیں، تو پھر بہت دو یہ ہے کس کاچا ندامال کے

مال کاجواب

(Y)

میں تباوُں تم کو ہیار کے مری جاں بیے وُلار کے دُلار کے یہ ہو ہاں گا۔ یہ خدا سے جن یا یہ ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ا یہ ہم چاندا سمال کا سمال کا میں بیا ہے تا ہا ہماں کا مراجا ندید نہیں ہے مراجا ندید نہیں ہے کبھی پاری باتیں آتا کبھی توش کبھی ہجھر تا کبھی جو بولا کبھی جو بولا کبھی جو بولا جو بولا جو بولا کبھی جو بولا جو بو خوش کو گیت گائے ہوئے کہ بھی ان کی گور میں ہوئے کہ کبھی میری گور میں ہوئے کبھی میں ان کی گور میں ہوئے کبھی میں ہوئے جو بول ہو بول جو بول ج

مجهد: نه بناوُ باتیں آتی مجھے دوجواب جلدی مجھے حبصہ بتاوُ اماں نہ مجھے ستا وُ اماں کہ دہ چاند کون ساہر دہ کہاں ہم' کیا بتہ ہم

ال، منبتا وُنگی مینکو تھیں تھیں تھیوا ور بُرجھوا

بچه: مری جها حیی ما میسی جه کیا ہوں ہال ہا وہ دُلاراجِا ندمیں ہو وہ محصاراجِا ندمیں ہوں مراجِا ند کون ہو گا؟ مرے جاند میرے ابا مال کاچیاند

(14)

مراجا نداس توبڑھاکر مراچانداس سوبہتر كه بيراجا ندكيها میں بٹاؤر ٹم کو بیٹا مراحا پنددل کے اندر مراجا ندہو کہا ں پر مری آنکھیں، نظریب مراجا نرميرك تفريس مرے تھرکا وہ اُجا لا <u>لسے پر ک</u>ے د ل میں بالا مراجا ندينيا ، كما ما مراجاندة تأجساتا وه ښير کونکٽيا مراجا ندجلتا بهرتاء مراجاندى سنورنا مراجا ندسيركرتا مراحيا ندكفل كحملانا مراجإ ندمسكراتا

مجھی میر پاس سوتا کھی اُن کے ہاس ہوا کبھی مجد سر حبوم جا آ مرے گال چوم جا تا کبھی مجھ سوروٹھ جا تا کبھی خود مجھے من تا

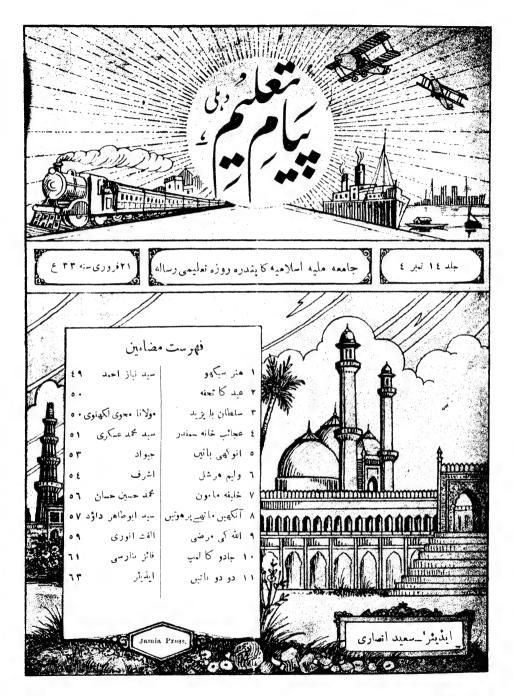

## بر کول کافاع

بي و كوارد وكافاعده بإصاتے وقت مندرجه ذیل دشواریون كاسامناكرا برتا تا ما .-

(۱) كام كس طرح شروع كريس يجوا تبدائى كام كوما تول سے مطابق فيلمھ . (۲) حروف علّتِ كاكستعال .

(۳) ہمآواز حروف کی شکلات ۔

(م) كام كوام خرنك ونجيب ركهنا.

جنام مع لوی عبدالغفارصاحب نگران بعلیمی مرکز نمبرا<sup>، آج</sup> چیسال <sub>م</sub>صرف اوّل جاعت <u>سے ب</u>جو رکو <sub>ا</sub>ر دو پڑار ہیں اور بول کی تعلیم میں مہارت المر کھتے ہی موسوت نے مندرجہ بالادشوار ہوں کوساسے رکھتی ہوئے **بچول کا قاعدہ** کھھا ہے۔ یتفاعدہ جامعہ میں میں دسال *کے تجربہ کے* بعدا شائع ہوا ہو میں ہمر

### المراجع المراج

" : بحل کا قاعدہ ' پڑا نے میں جس ترتیب سے کام لیا گیا ہے ، وہ سب اس میں ورج ہو . ایک علم جے بیول کی علیم سے رحبی ہو، رمبنما سے فاعارہ کامطالعہ اسے بہت مفید ابت ہوگا بھیت ا





کہی علین نہ ہے کل آنهائے داؤر کل ہو نبر سکھو

الرمكن نه مورثيها توعرهن سل مرتبهنا بزرگوں کا کہا ما نو عز نزو! دقت بیجا نو یہ دنیا ہے بہال فخرنب کیا کام آنا نہ بهارصنعت كرى حب قوم في اليني إلهوا نهال قوم كے تفكے بھرى نہرى نب جال محور وتفكانے بول سے كانك مو کروٹیرتی، رکھوتی، رے ڈک لڑکتی رك دس الوں كو ذرا دكھو! ذراحانجر النتم وحتى نه بائل مو شركھونم

ابھی جو وقت اتی ہوآسدوہ اتفاقی کو ضداجانے کہ کیا کل ہو نمر مجیو نمر کھیو

سدنیازا حدرهنی اسدفردوسی

عه. كم زور-

سلطان ایزیدگی چی می مولانچی گھندی

ملطان بایزیترکول کابراز بردست اور مضف بادشا ،گذراہے اس کے زبانے میں لانا شمل لدین رومی ایک بڑے بزرگ عالم شاہی عدالت کے حاکم اور جج تھے۔اتفاق سے اُن کے بیال ایک ایسامقد میرمیش مواجس میں خود با دشاہ سلامت گواہ تھے۔

مولانا روی شرحیت کے کیے اور سخت

ابند تھے اور بادشاہ سلامت کھی کھی نماز حبا
کے ساتھ ہنیں بڑھتے تھے جنا بخیرجب مقدمہ
بیش ہوا تو مولانا نے بادشاہ کی گواہی لینے
سے صاف انکار کر دیا یا وشاہ سلامت کو قصہ
ندایا لکھ وہ یہ سوجے گئے کہ اخرعلالت میری گوا،
کیوں نہیں بانتی کوئی و حبسلطان کی تھے میں
ندائی اخراس نے جمصاحب سے سبت یافت
کیا۔

عيرالحف

بھی عدیکے قعیم ہے جام مھائیوں کی خدت میں عدیکارڈواور آیات نھی سی خوب صورت کاب دیان تھیجی تھی ۔ یہ ڈرا اہماری جامعہ کے برنسل خباب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہم اے پی آنج ڈی کے لکھا ہے تقوارے دن ہوئے جامعہ کے جھوٹے بچوں کی طرف سے یہ ڈرا اا کھیلا بھی گیا تھا اور بہت بیند کیا گیا تھا۔ مہی اس تحفہ کو نبیام مجائیوں نے بھی ہمارے اس تحفہ کو نبید کیا ہوگا۔

تهم بیاتعلیم کو به بنانے اور میا و دائزگی دی کا سان واہم کرنے کئے اپنی سی کوششن کررہے ہیں . گرہاری میا کوششنی اسی وقت ، ر کامیاب ہوسکتی ہیں کہ بیا تعلیم ٹریھنے والے ہما ہماری مددکریں - ان کوششوں میں ہمارا ہا جھم شائیں - اسطح بیاتعلیم سے اپنی سچی محبت کا شوت دیں -

لحجم كابانى سوكه جاما براوروه مرحاتي مي و لكه دل كے سوا ان يے حبم كى كوئى اور علامت باقی ننیں رہتی گرسمندر وں میں تو ىپى نتاھے كى تشترى ايك خوفناكئكارى جانور کی ختیت رکھتی ہے جھوٹی تھیوٹی محیلا اوراسی سم کے دوسرے جانوراس کا شکار ہیں۔انھی اور بان کیا گیاہے کہ اس کے سم کے کنارے سے سینکڑوں ارکب رکب بال انی میں لہراتے رہتے ہیں ان بالوں کی حرکت سے خبائی شھوڑی تھوڑی دور اِ دھرے اُ دھڑک تیربھی کتی ہے۔ گویہ بال خودست باركيس گران مي نهايت هيميت حیوٹے سوراخ بے ہوئے ہیں اور سرسوراخ من ایسے چوٹے جیوٹے زمریے ڈنگ یجھے موتے میں کہ بغیرخور دمین کی مدرکے دکھائی ہی تہیں ویتے جو اُس کی گوئی جا نور جبلی فش کے صمے سے چھوجا آ ہے یہ ہزاروں زمریلے ڈنگ ول کی طرح اس کے جبم میں تیرجاتے اور لتورى ديرس أس كاخاتمه كر ديقي بس يفس جلى كازمراس درصخطرناك موتاب كانسان کی ملاکت کا اعث ہوسکتا ہے عمواً یہ طیب

مولئنا نے نہایت آزادی سے عدالت ہی میں جواب ویا کہ سلطان نماز میں جاعت کے بابذ نہیں میں میں اُن کی گوائی منیں مان سکتا کیوں کہ جوشخص جاعت کے ساتھ نماز نہیں اوا کر آاس کی گوائی اعتبار کو قابل نہیں ہے۔

با دختاہ سلامت مولمنا کی اس بے فونی اور سچائی پر سبت خوش ہوئے اور اُس روز سے نمایت مستعدی کے ساتھ جاعت کی بابندی فرانے گئے۔اور بوں اپنے جج کی بات رکھ لی سلطان کونازتھا کہ ہماری حومت کے جج ایسے ایا ندارا ورانصا ف کے دھنی ہی کہ حق بات کے آگے باوشاہ کی بھی کچھقیقت منیں سمجھے۔



کے بیان میں لکھا گیا ہے۔ان کا مبم تھی الکل نشاشته كاساموتاب اورتقرتيا بيرجا نورجر وضع جاہیں اختیار کرلے سکتے ہیں۔ یا نی كوتم گلاس ميں ڈالووه گلاس كي وضع كا موجائ گا، صراحی میں رکھو صراحی کا سا بنا رے گا، تبیتے میں ڈالو تنبیثے کی تکل اختیار ركے گارہی حالت بعینہ ان حانوروں کے حبم کی ہے جبتم ان کو یا نی میں نیرا دکھ ں میمھو کے کہ فالودے نے رنگ ر<sup>ن</sup>گی ک**ز**ی ہررے میں گرتین جانو فالودے کے <sub>می</sub>ر كرات بھي جان رڪھتے ہيں، کھاتے ہيں، ميت ہیں، طلقہن بھرتے ہیں'اوران کے حبول مِن فيرس موتي بن حرا كه اور اله كا كام ديتے ہن، مگر كھا أكھائے كے لئے منہ ہنیل رکھتے ملکہ اپنی غذا پر تیرتے ہو*ئے گ*تے ہیں اوراً سے اپنے میں کے ملیتے ہیں اس حانورسے زیادہ بے جان چنر ٹناید ہی کوئی نظرائے گرمیھی بیدا ہوتا ہے، طرا موتا ہے اور مراہے ۔

سدمحد کری جفری

قسم کی جیلی فن ہوتی ہے اور ان کا رنگھ زی مواہے، ابنے شکار کو ار لینے کے بعد جبلی فن تیرتی ہوئی اس برا جاتی ہے اور اس ابنے منہ میں لے لیتی ہے۔ اس کا منہ بالکل اس کے میٹ کے سیجے ہوتا ہے اور اس لئے غذا اس کے بیٹ میں باسانی داخل ہوسکتی

ہم اربنج کے عجا سُا پ سندر كالك اورنباتاتي حيوان البينج ہے، دی البنج جس سے بجرِل کو نہلائے ا دراُن کے ہاتھ یا ؤں دھلاتے ہیں اور کم جں سے انی سلیٹ صاف کیاکرتے ہو اک زمانه تك دنيااس البنج كوسمندري بوراتحبي رہی،اس کی وضع اور قطع بھی بو دوں سے اس قدر متی جاتی ہے کہ اب بھی اِس کے حانور مونے کاتم مشکل سے یفین کر سکتے مو، مُرعی نبات سمندرس به جانور همی ایک اعجربہ ہے۔ البنج سمندرکے ان مانوروں میں سے ہے جہیں قدرت نے انھوناک كان، إلقه، ياؤن، منه، برى، گذى غرض ببرشيء يخروم ركهاب حبياكه جلي نش

نے دوسری بات پڑھی مینھیارنے کہا اگر کوئی تھے بقین دلائے کہ پیدل طبنا سواری پرجانے سے بہترہے تواس پرتقین مت پنجو۔ مزدورنے کہا" درستہے"۔

نیجو مزدورنے کہا" درست ہے"۔ جب منھیار کا گھرآ گیا تومزدورنے نیری بات پوھی منھیارنے کہا" اگر کو کی آ دمی مجھ سے یہ کے کہیں نے تجھ سے زیا دہ کے اس بات کو غلط جان سے من کر مزدور نے چڑیوں کا ٹوکراانی پوری طاقت سے اس کی دیوارسے دے مالا اور کہا اگر کوئی اس کی دیوارسے دے مالا اور کہا اگر کوئی

سا کم روگئی ہے توکھی بھی اس کی بات کا

اعتبار ندکیجوزا دریه کهه کر رنوصکه موگیا-

تمبرخر مداری اگربادند موتومهر بافی فراکریتی کی جیشبریلانظیر کریمئرخواکمابت میں نمبرکے حوالہ سے بڑی سو سوجاتی ہے ورند سیاا دفات جواب دنیا بھرن کل موجا آہم براہ کرم اے ند بھولئر انوطمي أنتس

ایک منصیار نے بازار سے چڑیاں خرید کوانے ٹوکرے میں رکھیں ۔اور مز دور کی ہائی میں گیا۔ داست میں ایک مزدور کے ٹوکرے کو میرے گرمنجانے کی کیا مزدوری لوگے؟ مزدور نے مین آنے ہانگے منصیار بولاکہ مین مزدور نے مین آنے ہیں کا فرائی میں آرام وسکون سے گزرجائے۔ آرام وسکون سے گزرجائے۔

مزدور راضی ہوگیا اوراُ تھاکر صلی ٹرا معابق کوئی بات بتاؤیہ مفیار نے جواب دیا مطابق کوئی بات بتاؤیہ مفیار نے جواب دیا "اگر مخصب کوئی ہو کے کہ گذرا ہوا وقت واپ آجا با ہے تواسے محبوث جان مزدور نے کہا بالکل تھیک

کھی کھی وہ انی بین کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر شاروں کو بہت غورسے دکھا کرتا تھا لیکن ہر شخص میں محباتھا کہ ولیم بھی باپ کی طرح گانے کی فوکری کرے گا

وری رسے ہے۔ چونکہ وہ بہت غریب تھااس کئے وہم کو حبلہ ہی تومی میں ٹرا دراس کے بعد تندرستی خراب موجانے کی وجہسے نوکری جھوڑ کرانگلینڈ حلا گیا وہ گھر کی دوری اور تنہا کئی سے ذرا بھی



جن لوگول کوستاروں سے دلچی ہووہ دلیم ہڑل کو بخولی واقف ہونگے اس نے جننے سار معلوم کئے اس سلد میں حققی کوشنیں اور محنت کی ہے۔ اس کا بیان نمایت دلچیب ہے۔ دلیم ہڑل مسلط کا میں جرمنی کے ایک تصبہ میں پیدا ہوا اس کا باپ فوج کے بنیڈ میں تھاکہ ایک عمدہ دور بین خرید مکتا اور نہ وہ سامس اس قدر جانتا تھاکہ خود شالتیا۔ گرتھا اوا دہ کا پکا۔ اس لے اس علم کو شخصنے کے لئے دومرا علم یعنی صاب بکھنا شروع کیا یھوڑی مہارت کے بعد شینوں کو کھینے کا کام شروع ہوا۔

تقریبًا نیدرہ تعیفے خراب کرنے کے کے بعدآخر دور مین کے شینے تیار مو گئے ۔ وہم کی لیی محنت ادر ناکامی سے مایوس نہ مونالیں خوبیال تقیں جربت حلدا سے کامیاب کرسکس ښارول سے اُسے ا**س قدر ک**یسی میب اُ موکئی تھی کہ دور بین کی طیاری میں نبت یادہ دقت عرف کرنے لگار اور سب*ت سے لوگول کو گا*نا سکھانا موقوف کر دیا۔اس عرصہ میں اس کی بین کرولابن بھی اس کے یاس آلمی تھی۔اس نے بھی اس کام میں بہت دلحیی ظاہر کی او تمام عماس کی کوشششوں میں مدوکر کی رہی اوراس کے م نے کے بعداس نے جرکام ا دھورا حیوڑا تھا اُ سے پوراکیا۔اس نے خود می آند شارے معلوم کئے ہیں۔ دلیم کواس کام سے اس قدر دلیسی

جی پرشان نہ ہوا اس لئے کہ وہ بہت ابھا گانا اور بجانا جا تا تھا۔ انگریزی بہت تیزولا تھا انگریزی بہت تیزولا تھا اور بہانا جا تھا۔ انگریزی بہت تیزولا تھا اور سے برداشت کرنے کے لئے طیار تھا۔ دو تین سال کم تواس نے در بدرگا کری اپنی زندگی گذاری لیکن اس کے بعد ڈاکٹر طرنے اس کے موسیقی پر دو بین مختصر کتا بیل تھیں۔ اس کے موسیقی پر دو بین مختصر کتا بیل تھیں۔ اس کے دو زندگی موسیقی ہوتی ہے کہ بیال سے اس کی دو زندگی شروع ہوتی ہے کہ بی بدولت آج مک شروع ہوتی ہے کہ بیال سے اس کی دو زندگی اس کانام زندہ ہے۔

سب بیلے اس نے وہیں تارول براک کتا جائیں اس کتاب ہے اس فرر دلیمی ہیں اس کتاب ہے اس فرر دلیمی ہیں ہیں کہ دوسرے کا مول تا ذرائیمی فرصت متی تواسے لے کر مجھے جا بالہ دو ہرایا۔ معلوم ہوا کہ اس فد توپ معلوم ہوا کہ اس فد توپ کتاب کو دو شارے معلوم کرنے کا ادا دہ کیا۔ میکن اس کے لئے ضروری تھا کہ ایک عمرہ دور میں ہی ہو۔ اس کے باس نہ تواننا رو بیہ دور میں ہو۔ اس کے باس نہ تواننا رو بیہ

پدا ہوگئی تھی کہ گھی تو گھانے بینے کی سدھ بدھ تھی سنیں رمتی تھی۔ اوراکٹرراتیں بغیر سوئے گذرجاتی تھیں۔

### خليفه ماموك بحبين

(دخان)

خليفه مامون مسلمانون كابهت منتهور ليفه تحاريه كحبن سيهبت ذبين اورتيز تھا۔ پارنج برس کا ہوا تو ٹریب بڑے مولوی اِوراً متا د دور دورے اِس کے پڑھانے کے لئے بائے گئے اس کی عقل اور سمجھ کا بہ حال تھاکہ اُ سّا دے محض ذرا سے ا شارے سے وہ ابنی علطی سمجھ جاتا تھا۔ ایک باروه قرآن بژه را تقاحباس أيت يرينجا (ترجمبه" وه بات كيون كيتے ہوءِ کرنے نئیں'۔ توپے اختیاراُ تا د کی نظراس كى طرف أعُمِرُنى سيلے تو وہ سمجھا کہ آست غلط ٹر تھی تھی گر دوبارہ پڑھ کے ئے ں جب اُستا دیڑھاکر صلاکیا۔تو وہ <sup>،</sup>

نے باپ خلیفہ ہارون کے پاس کیا۔ آور اس سے ادب سے کہا" آپ نے مولوی صاحب کوکچھ دینے کا وعدہ کیاتھا تو وہ پورا لیخے " ہارون نے کہا،" ہاں اعفوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کی تھی اور میں نے اس سفارین کومنظور تھی کر کیا تھا۔ کیاانھو نے تم سے اس کا ذکر کیا تھا"۔ اُموں نے جواب دیا 'جی نہیں'' ہارون نے **پر جھ**ا بھر تہیں کینے علوم ہوا' ِتسامون نے نمارا قصه ساباً در کماکه مولوی صاحب کا اس آمیت براس طرح جنگ بڑنا نے وض موسكتا تھا! ہارون اپنے بیٹے کی اس محبدار ا درعقلندي ربهت خوين موايه ایک دفعہ اُتا دیڑھانے آئے مامو اس وقت گھرمس تھا۔ نوگروں نے اُسا د کے آنے کی خبرگھرمس کہ انھیجی نگر اموں لو نکلنے میں ذرا دیرنگی بس اتنی دیر میں *کرو* چاکروں کوشکا بیت کا مو قع ل گیا ا ور کھنے

گگے"مولوی صاحبِ اِحبِ آپ بیال نہیں

ہوئے تو یہ میان میں پرسٹان کر ڈالتے ہن

مامون حب إبرآياتو مولوي صاحب اس

پانگلیم جه داری م

شکایت کی وجہے انھی طرح مرمت کی اور حمیے سائٹ بیدرسید کر دئے۔ مامون رونے لگا اتنے میں نوکروں نے مامول کو خیر

ت اسے یں دروں سے و کو جبر دی کہ مکومت کے وزرجعفراب سے ابنا

عامة بن امون فرراً أنسويُو تَجْهِ فَرَيْنِ

برجا بنیما اور نوکرول کوحکم دیاکہ انھا گئے

دو" وزیراً یا اورست دیرنگ ادھ اُ دھر کی ہتس کرتا رہا ۔ اُستا دکو ڈرسدا مواکسیں

ن بی روه روه را سا رو در رمیره جواندین مامون وزرج عفرے میری شکایت نه کریے

، ون در رخبرے بیری سیاب ہرت وزیر حلاکیا توا بستا دنے بوجیا کہ نم نے میری

شکایت توہنیں کردی ماموں لے نہایت

ادب ہے کہا" مولانا آپ کیا فرماتے ہیں

من بارون رمشيدت توكيف كالهيج ففر

ے کیا کھول گاکیا میں یہ نہیں تھے تاکہ آپ

کے ٹرھانے لکھانے اورا دب اور تمزیکھانے

سے مجکوکس قدر فائرے پنجیس کے اپنی

انھیں ابھی عاد توں اور سمچھ بوجھ کی وجہ

ت النيخ باب بارون رستندك من

کے بعد اُمون بہت مشہور خلیفہ موا۔

الراهيس التصير موسي

سیابوطاہر داؤ دماحب بی آئیں سی۔ محمود میال بھی نئے نئے سوال کرتے ہیں۔انفیس حب سوتھتی ہے نئی سوتھتی ہے۔ایک دن کہنے لگے کہ قدرت نے مہت سی غلطیاں کی ہیں۔ مصلا متاکہ ماتھے

ے کیا فائدہ ہے جبرے میں آئی جگہ سکار می توہے۔اگر ہاری آنکھیں اتھے بر موہن

ہی رحب مار ہوں ہیں ہے ہوئی توکیا بڑا تھا ماتھا جونکہ سارے جبرے سے اونچا انجرا ہواہے آنکھوں کے لئے بہت

او چا اھرا، واہے اسطوں سے سے بہت موزوں موتا ہمیں دور کی جیز دکھنی ہوتی ے توسرکو تھے کی طرف جھکا دیتے ہیں ۔

ہے بوشرو ہیے ی طرف جھا دیے ہیں ر ناکہ مانھے کی اوکیائی دیکھنے میں روک مذہبو گائی کی سائنسہ نیستان کا

اگراً تھیں اتھے پر ہوتیں تو یہ تکلیف نہ اُرٹھانی بڑتی اور تم آسانی سے دور کی چیز

میں ان کا مطلب توخاک بھی نہ سجھا لیکن یو ہنی کہ دیا یہ مجلاکس طرح ؟" مجلا کر کئنے سگتے:"ای بھی میں نرے وہ ہی ہیں۔

ت تقیں البتہ ماتھاا بینٹ برگرنے سے لہولہان ہوگیا تھا۔جب خون بند ہوگیا تومیں نے کہاکہ ' دکھیواگر تہاری أتحيس التح يرمونس توكيا موتاية وه بيئن كرحب موكئة اور دل ي ل میں کھ سوچنے لگے ۔ ماسٹرصاحب نے اُن کو د کھیکر حیث کا حال پوتھا تومیں نے بورا قصه كريسنايا وه بوك لأ قدرت ك م کوا حیاسبق دیا. ماتھاکتنی کار آمد حیزے أنكمول كي حفاظت من خود حيث كها تتباكر گراُن پراُ پنج منیں آنے دتباراسی کئے انھ<u>ا</u> سواب اور آنکھوں کے لئے چھے کا کام دنیا ہے۔ اگرا کھیں ماتھے پر موتیں توکر دوغبار سے ہروقت افی رشنیں جس طرح کرے کے سائے برا مدہ موتاب اس طرح آنکھوں کے ا دیراتھا ہے۔ بڑ مدہ اندرکے کمرے کوگر د وغبار دهوب یانی اور شندک سے بحایا ہے اسی طرح مانتفائھی سورج کی کرنوں فو سيدها آنکھول پرنہيں ٹرنے دتیا۔

درخت میار وغیرہ ریکھڑنے ہوجاتے ہیں توهمي دور دور کی جنرس دکھائی دیمی من والعرض الرانكيين ذرا او يني مومين توسم زيا ده دور ټک د مکھ سکتے ٿ يں نے من کرکھا" تو پھراپ کاطلب یہ ہے کہ تم درخت کی طرح کہنے یا قطب مینار کی طرح ا ویطیح ہوتے ۔ اللّٰہ میاں سے کیول میں نے قعقہ لگایا۔ اور دوسرے لڑکوں نے تالی جائی آپ کوآیا غضہ۔ لگے بڑا بھلا کینے میں کو ٹی کم زور تو تھامنیں جودب جاتاييس رول كأن كى طرف جھیٹا . وہ بھاگے تھوکر لکی اور دھڑام سے اوند ب لڑکے ایاب زبان ہوکر کھنے لگے " ومکھانتیجہ اللہ میاں پراعتراض کرنے کا" میں دوٹرا اورجا کرانھیں اُٹھایا۔ اور سلا كام جوكيايه تفاكه ان كي آتھيں دھيں شكر

تھاردن کے وقت وہاں ایک عجب فتم کی خامشی طاری رمتی بیکن رات کے وقت جب بتارے حکمگارہے ہول یا حب جاندگی دکش جاندنی درختوں کی حژیمون ا درا دنخی ُهنیوں کو روشن کررہی مُورِاس وقت ٱگُركونی انسان تن نهارنگ

کر قربان کاه کی سٹرھیوں پر دوزانو ہوجائے ا ورتیاتی نکی کرکے اس طرح زخمی کرے کہ غوِن کے قطرے قربان گاہ کی سٹرھیوں یرگرس . تواس کی مراکب دعا قبول جاتی

اسعورت کی دلیخواہش تھی کہ مرد کو مام دنیا کی متول اورخوشیول سے مالامال ديكيے ـ وہ دنيا كاببت بڑا اور دولت من انسان مو۔ نزرگی اورعز**ت اس کے قدم** 

ایک رات جب جو دهوی کا چاند اینا نور کھیرر ہاتھا۔ اور سمندر کی لیرس جاندی كى طرح تجسلى كررى تقيس موه عورت اسخنگل کی طرف جلدی . درختوں کے ينتج كهثا ثوب اندهيراجيار باتحا البته جاند

ہماری دنیا سے بہت دورکسی ٹھانے والے شارے میں ایک اور دنیائستی ہو مِن مِن رہنے سنے کھانے بینے کاطریقیہ تمس بالكل مخلف سيد واقعات جوال تارے کی دنیامیں دن رات موتے ريتي مين مهارب إل الفيس كولى عانما کھی نندیں ۔ اس دنیا ہیں ایک عرد اورایک عورت رہتے تھے ۔ان کابس ایک ہی گام تھابعینی وہ اکٹراکپ دوسر*ے کے س*اتھ محراکرتے تھے. یہ اسی بات کے جوکھی تھی اس ونیامی کھی یا نی جاتی ہے۔ اِس کے علاوہ اس سارے کی دنیا میں ایک و خصوصت بھی رجو بھا رہیں یا بی جاتی وہ ایک گفناخبگل تھاجیں کے درختوں کے تنے اور شاخیں <sub>ا</sub>س طرح ایک دوسے سے کے ہوئ تھے کہ گرمیوں میں تھی سوئن دکھائی نہ دیتا۔ا*س کے قرمی بی ایک مندر* 

ہے۔ وہ بوری ہوجائے " آوازنے کہا:۔ تماری دعا قبول ہوتی ہے ۔ اسے وہ چیز حاصل ہوجائے گی ہے

اب وه کفری ہوگئی۔اوراینی زخمی محاتی کوجا درسے ذُھانک کر بابرنکل آئی وہ ساحل کے فرمیب آمتہ آم تہ جارہی تھی کہ یکا یک تھنگ کرخاموش کھری رو گئی اس نے آنھوں پر اس تھ کاسایہ ڈال کر غورسے دیکھا سمندر میں ایک کشتی جاندی میں نهائی ہوئی لرول کے سمارے آمنہ آمنہ جل رہی تھی اس میں ایک تخص کھڑا تھا۔ اگرحیاس کاجیره صاف طور برد کھائی ننیں ویتانھا بیکن اس کے انداز قدسے وہ بخوبی واقف بھی کئی تیزی سے جاری بھی۔ اور اس قدر تبزکه اس میں بیٹنے والونکی صوریں د کھائی نہ دیتی تھیں صرف اتنامعلوم ہوتا تفاکرشتی کے پیچے کوئی دُوسراا نسان لمبھا تقا لڑکی نے جرت وتعجب سے نمیں بلکہ نامعلوم جذبات سے اس كى طرف دوڑ أ ىنروغ كيالىكن افىوس كەاس تگ ودو کے باوجود بھی وہ اس کے قریب زینج مکی۔

رنیں کی کی حبالہ اس کے یاوٰں تع حرفر كرني والم تول يرفرري تقيس لیکن اس سے کھھ دور آندھیری رات کی ى مىسىياتى ھىيل رى ھى برا درجاند كى کوئی کرن ٹمنیوں کے اس تنگ ڈیارک رائے سے گذر کر زمین کے نبدیس بیسی کتی عنى خيكل سے گذركروہ قربان كا النجى اور رو**زانو موکر** دعا الجُنے مُکی کین اس تُخْجاب میں کوئی آوازات سائی نہ دی تب اس نے این جیاتی ننگی کی اور قرب ہی دھرے ہے ايك نيزنوكدا رتحركوأ عثاكرنها بيت حصلهمندانه اندازے زخمی کمیا سرخ لهو کی بوندس آسته آمہتہ سٹیرھیوں کے تعبروں پر گرنے نگیں اور اكم مخضرت وقفه كے بعدالك أوازنے بوجيا" تميير کس چيزگي تمنا*ب "* ۽ عورت نے جواب دیا: ایک مَرد ہے جے میں دنیا کی تمام چیزوں سے عزیز مجھتی ہوں۔میری أرزوك كداس ك دلى مقصدك ك دعا ما نكول" أوازا أى " وه كما مقصد ب ر" کی نے جواب دیا۔" یہ مجیم علوم نہیں بیکن میں بیر جائتی ہوں کہ اسے جس چیز کی تمنا

سمندر کی بے قرار امری اللہ کی رضایر شاکر رئی والی دیوی کے باؤں بر نتار ہوئے گئیں جے کی گفتاڑی مقائدی مقائدی ہواؤں نے اس کے مقد س جم یہ بوت وے دے ۔ فضاایک دل خون موسیقی سے گوبخ آگئی ۔ جیاروں طرف اسم کی مرضی ہی تھی کے نعرے گوبخ رہے تھے جاند نے عزت اورا حترام کے ساتھ آنھیں جھکالیں ۔

جادوكالمي

امباز حين صاحب فآئز بنارسى

ایک باہی انی نوکری سے علیحدہ کر دیاگیا بے چارہ ست غریب تھاراس نے سوجا کہ شجے سفر کرنا چا ہے۔ شایدا سنہ روزی کا کوئی وسلہ بابراکر وے اور میں امیر ہوجا وُل۔ یہ سوج کر وہ ایک طرف کو روانہ ہوگیا ۔ چلیے لچ وہ شام کے وقت ایک جی فاصلہ براسے اور شنی نظر اور کی ترب سنے برمعلوم ہواکا ہی روشنی نظر اکی رقرب سنے برمعلوم ہواکا ہی اس کا دومیٹی سنے اس کا نا زک اور خوبہوں بدن ڈھانگ رکھا تھا۔ مواسے بھر بھیرار ہا تھا اوراس کے لانے اور سیاہ بال نورسے جبک رہے تھے۔

اس کے کان میں کبی نے آ ہتہ سے کہا كيوركيابات يئ. لاكى في حلاكركها: اف خون کے عوض میں نے اس کے لئے ایک تحفة خريداتها راوروه تحفه مي اسے دينے كے لئے لائی تھی۔ مگروہ مجھے بہتے کے لئے صرا مور ہاہے "آ وازنے آمبتہ سے کہا" تماری ہی وعا کا اثر ہے کہ اس کی ولی خواش <sup>و</sup>یری مولئی ' عورت نے حلاکر کہا وہ کیا خواش تقى . آوازنے جواب دیار" اس کی خواہش یتھی کہ وہ تم سے جداموجا کے بیانتے ہی ار کی کی رکو ل می خون سرد می<sup>ر</sup>گیا به دور مندر می حکدا را مردل می کشی تیز رفیاری سے بڑھ رہی تھی ۔ یہاں بکر کام تنہ آمتہ اس کی نظروں سے او جان موکئ ۔ آ دازنے بھرایک بارنری اورآمہت بوهیاً "کیا تم مطئن ہو" اولی نے جواب دیا کیون ہنیں '۔ انٹد کی مرضی ہی گھی "

ھونیری میں جادوگرنی رہتی ہے، ساہی فاس بری عاجزی سے رات کھر رہنے کی درخوا ست کی جادوگرنی نے بڑی مشکل سے اس کی درخوات اس مشرط برمنظور کی که مبح کو اس کا پورا باغ گوڑ ہے سیای نے منظور کراسا اور تھا تی کر سورہا۔ صبح کو وہ ترکیے ہی م تھا اور باغ گوڑنے لِكُا مُرباغ اتنا براتهاكه شام تك

تکل سے وہ کام ختم کرسکا۔ وہ آنا تھک گیا تھا کہ ہل بھی نہ سکتا تھا۔اس کے اس فے اس رات کے لئے بھی اجازت

لی اوراُس نے اس شرط پراعازت می كه دوسرے دن ايك كار كى تھركر لكرسى

كاث لث رماي في منظور كرليا اورصبح

کروعدہ کے مطابق لکڑی کاٹنے من خول

ہوگیا .گراب کے بھی اس کا کام شام کو تام موا اور تفك جانے كى وجر سے

ا . اس نے رات محبر کی اجازت جا ہی۔اس دفعہ جا دوگر نی نے میں شرط لگائی کہ "ایک

کنویں سے نیلی روشنی کلتی ہے اس میں اكك لمبي المراب. في وه لمب نكال

كر لا دور سياسي ب جاره كياكر تامجبور تفاأس یه شرط بهی نظور کرنا برخی به صبح کوجا د وگرنی

نے اسے کنویں کے باس نے جاکر کھوا کردیا ا ورکہاکہ کنواں مہت ہی اُتھلا ہے میں کو د

جاؤ لمب ل حائے تومیرا ہاتھ کرٹر کراو رحڑھ

أنا - سانبي اندركو دگيا - فوراً مِي أُست لمني مل گیا أس نے عورت سے كماراب ميري

مد و کیجے کہ اوپر حرفیھ اُ وُل ۔ وہ حیالاک عورت

بولی سیلے نے آب دے دوا۔ سیاسی سمجہ گیاکہ وه لمب نے کرا سے کنوس میں تھیوٹر دینا جائتی

ب إس ن كها : حب تك أب في كال

مذلیں گی میں لمب نہ دول گا تہ جا دوگر تی غصه بوكربولي. بدخت أكرننس دتياب تو

حاانی سزاگو بوگت اورسس مر" · غرمیهایی

کنون کے اُندرمبیٰ کیا اور لمپ سے سگار مباکر

جنى اس فى سكار حلايا ـ ابك يادنا آ دمی سیای کی طرف آ تا د کھائی ویا، قرب

م کر وہ سیاری ہے بولا۔

### دورو أي

کی پھلے رہیج میں توعلی رنگ کپ کے ساماہ میں تحریری وتیفریری انعامی مقابلہ کی خبردی گئی تھی ۔ میا بدہم فروری کونا لم بج جامعة علیمی مرکز نمبراکے ال میں مشروع ہوا ، دہلی کے انداں کولوں کے بجول نے اس میں حصہ لیا ۔

سیلے ترری بینی صنون تکفے کا مقابلہ تھا۔ اس کے انکی عنوان سیلے سے مقرر کر دیا گیا تھا بیٹی تجیلے جند سانوں ہی کہاں کہ سال کی سرکی ان میں سے اپنی بندگی دوسیروں کا دکہ بال کھو علا دواس کے ایک عنوان بعنی ارسکی آرائش کے لئے کیا کیا جزیں ضروری میں وقت ویا گیا تنام بجی نے اس مقابلہ میں بہت ولیبی سے حصد لیا ضعوصًا بیلے عنوان (سیر) مقابلہ میں بہت ولیب سے حصد لیا ضعوصًا بیلے عنوان (سیر) روگوں بت ایک بیا میں میں کھی ۔ ان میں سے دولیک مضمون بم انتار اسٹر بیا تم ملی میں بھی کی میں گئے۔ اس مضمون بم انتار اسٹر بیا تم ملی میں بھی کی کوریں گئے۔

شام کو اٹھ ہے سے تقرید سکے مقابلہ کا جلہ تروع

ہوا۔ سیاتمیر ورب کس کے بچی کا مقابلہ تھا۔ تقریب کے بے مقررکردے گئے تھے ۔ ا۔ گھوڑا

الئے یہ جاعنوان بیا سے مقررکردے گئے تھے ۔ ا۔ گھوڑا

ادنٹ۔ ۳۔ افٹ سے التھی میں گرھا بجول کوان میں سے ایک برتقریرکر التھی جلبہ میں اونجی جگہ بران الدول میں سے

برتقریرکر التھی جلبہ میں اونجی جگہ بران الدول میں سے

کی ایک کی تعویر الملکا وی جاتی تھی اوراکی لبی اور تیلی



اپ تو حجه سے ریا قام ہے۔ "کچرنئیں" " میں آپ کا حکم دل وجان سے غلام کی طرح پورا کروں گا"۔ " احتیا تو سیلے یہ مربانی کرو کہ مجھے اس کنویں ہے نکال دوا وراس جا دوگرنی کو انذر ڈال دو"۔

" بہت خوب" یہ کہہ کراُ س نے سپاہی کو فوراً با ہزیا لیاا ورجا دوگرنی کو کمپڑلایا اورکنویں میں تھینیک دیا۔ ریا۔

ساہی نے جا دوگرنی کی تام دولت جمع کی اور شہر کی طرف جانے لگا۔ چلتے وقت اُس نے بونے کو جانے کی جازت بی بونے نے رخصت ہوتے وقت کہا جب کپ نچے بلانا جاہیں لمپ سے سگار حبلاد کچری مجے موجود یائے گا۔ ( اِتی اِتی) ۲ حربن آوهار ( حیبا درجه ۱ بربی نرل مکول بباز کنیخ دی م هرجسیل ارطن رساتوان درجه نجابی اسلامیه اسکول کمیزار [ دو سکو تقریم میری مقابله

١. عالمين (هيا درجه بنجا بي سلاميا سكول صدر با زار قبل سيلانمبر ۲ عیدان صرو 🕡 حامقعلیمی مرکز نیرا 💎 دوسازیر تميرك دره كمك لركوركا مفالبه (جانورون يرتقريبي) ۱- دا فع الزال - (تميرا درج) جامعتيسي مركز نمبرا سيلانمبر ۱ و اخلاص ٔ حد ( دومه ا درجه ) نیجا بی سلامی میکول دومه انمبر ار محد فيع ( بيلا ورحه) فتحوري سلامايسكول ولي تعيير أمبر خاب واكر واكرمين حاحب رنس عامد ملبه فيانعام تقيم فرائ بنجابي اسلاميه اسكول صدر بإزاركة مينو لنطركو نے اوراسکولوں کے مقالدیس زبادہ نیرمال کے تھے اس کے ٹرانی انبی کولمی سیٹرانی حاندی کی تھی ا درجام متجد کی سکل میر منبا کی گئی تھی ۔اس کے مینیوں گنمبدوں بر سونے کا یا نی حیڈھا ہوا تھا اور اس سے اس کی خوبھرتی هبت بره هر من مرحمی ر

آخریں ہم اُن تام وگوں کو مبارکبا دریتے ہیں جنہو نے اس طلبہ کو کا سیاب نبایا۔ امید ہے کہ انگلے سال دلی کے باہر کے اسکول بھی اس انعامی مقا لہ میں مغرکی ہوں گے ۔ سی نکڑی دے کر بحبہ سے کہاجا اقعاکہ اس خور کے متعلق جو کھی اُسے معلوم ہوا بیان کرے ربیط رقیہ سبت و کحبیب ٹابت ہوا رہ جو تعلیمی مرکز نیرائے ایک طالب علم رافع الزماں نے اپنی تعبولی مجالی زبان میں بڑی، مزیدار تقریر کی ۔ مجالی زبان میں بڑی، مزیدار تقریر کی ۔

اس کے بعدا تھوی درج بک کے اورکو کا مقابلہ مواا کے بعدا تھوی درج بک کے اورکو کا مقابلہ مواا کے لئے عنوان مقر کیا گیا تھا یہ انسان کی خدمت کے لئے مقرر کی نمبت مصنف رہا دہ مفید ہے۔ یہ مقابل بھی ست جی مقریب کیس کوئی دس مہان ورما ہے درمرے دن کے لئے ملتوی موار

دوس دن ره رفردی ۱ریج دوباره صابسه شرع موارس ورب کل از کول کوایک شرع موارس مرتبه نفس گفتوی ورب کک کے لڑکول کوایک عنوان دے کر با بیخ منٹ سوچنے اور محفر نقر بر کرنے کا موقع دیاجا اتحاد اس فتم کی تفریر کوئی البدید تقریر کتے ہیں مقام کی شکل در آسکل محمی اس کئے دوسی ایک لڑکول کی تقریری اجھی رہیں۔

ان نفریوں کے ختم ہوجائے پر جوار کے ان مقابوں میں پہلے اور دوس نمبر رہائے تھے اُن کے نام رہے گئے، وہ نام ہم بہاں مکھتے ہیں -شعبے ایری (مضرن لکھنے کا مقابلہ)

اخیلی ارحن دا تحوان رهه، گوزنشهای اسکول می - بهلانسر

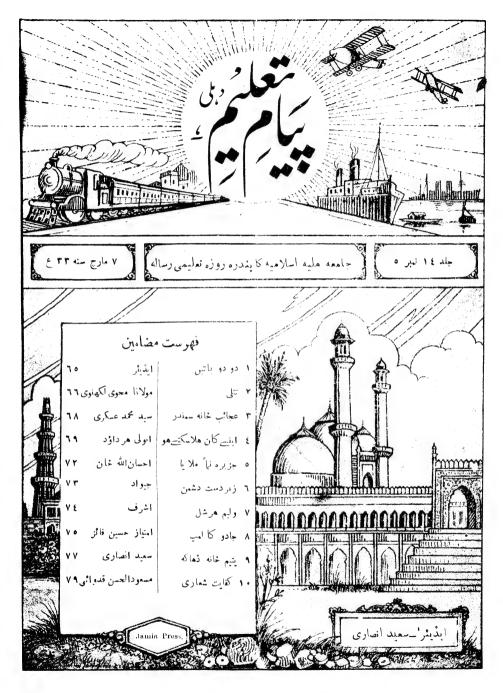

# ما زه طوعات

رمنمارہ وہ ہ رمین کے کئے مفید جیزہے یہ قیمت

اهینین مهر اسلامی عفائد آر و با شف (دراه) در

مور **کافاعا** ایک ماہر تعلیمنے تیار کیا ہے قبیک

ر اسان خوشش خطی)<u>•</u> •(اسان خوشش خطی)

بغيرات ادکی دکے ان پیوں پرمشق کرسکتے ہیں

صداول. الف سے سے " کک کی مثق بطرز جدید ۔ قیمت کار

، دوم . تخت يال

ه سوم به مرکب الفاظ مجرراً ورشوشول کی شن معاه که برای میشد با میشد

ر چهارم . ولحبِبِ اوراخلاتی اشعار کی مشق

المنت جامعه وسول اعدالي

ذوذو بالنبر

کر کے ہیں ، پیام تعلی کے تعلق مفید مشورے دے کر ہاری مدوکر سکتے ہیں اور پیام تعلیم کے خریدار بناکر ہاری مددکر سکتے ہیں \*

ان صور توں میں سے جس صورت میں آپ کو سہولت ہو، اسب بر بلا تعلف عمل کیجئے ۔ ہم آپ کی آئندہ عنا نیوں اور نوازشوں سے منظر رہیں گے۔

ار فروری کو ہماری حاسمہ کے ایک عزیر طالب علم محد آسکیں ماری حاسب شعلم غاندی جہام ) کی خاری علم علم غاندی جہام ) کی خاری دو طامیا اور ان کے والد محترم عاجی محدر فیع الدین صاحب شیشے کی طرح اس موقع پر ھی جا سعہ کونئیں جو لے اور جامد کو بان سورو بیری رقم مرصت فرا دی ہم دو طما میاں اور ان کے والد محترم اور و وسرے عزمز و کی ضورت میں ولی مبارکبا و میش کرتے ہیں ۔
کی ضورت میں ولی مبارکبا و میش کرتے ہیں ۔

اکٹر پام ہمائی' بیاہ تعلیہ کو ضمون بھیجے یاا ڈ یٹر کو خط کصفے وقت ا بنا پر البتہ نہیں تکھنے اس سے خط کتا بت میں بڑی وقت ہوتی ہے - اکٹر ہم ان سے ضمون کی رسسید تک اختیں نہیں بھیج سکتے اور تہیں اور آخیں دولول کو انجھن ہوتی ہے -امید ہے کہ اندہ دہ اس معالمہ میں احت باط سے کام لیں گے

کسی مجھلے پرج ہیں سم سے پیام بھائیوں کی خدست ہیں عرض کیا تفاکہ رسالہ کی ترقی کے لئے ہم اپن سی کوسٹ ش کر رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سم سب مل کراس شتی کو پار لگائیں۔ اگر بیای منگ سے پڑھنے والے بھائی اور عزیز اپنی ا مداد کے فریعہ ساری ہمت بڑھائیں توہماری کوشٹوں کو چار چاند لگ جائیں گے پ

اس المدا دکی بهت سی صور تعی*ن بو*کتی بین - آب پیام تعلیم ک<sup>ر</sup>مفسون هیچ کرمهاری مد<sup>و</sup>



خوت ناجم ترا' اوترت لی دل رُباتیری اوا' اوترت لی جم چیو اساسے، نازک بازو رنگ' جیسے گل رعنا که ول جو صوب صورت تری کیا پیاری ہو تیری اٹرے کی ادا ہاری ہو جائے ہر میول پہ چالا کی سے تولیٹ جاتی ہے، بیٹی کی سے پارکرنی ہے اسے ہوم کے تو کینی ہے اس سے غذا جوم کے تو دی ہے نظرت سے نزاکت بھاکو کرکسی چول بہ تو با ریز ہو

اله . خوب صورت ، رنگ بن كام ول و عده ول كو سكف والا بيارا . عده الدر سوكر بينوني سي . عده خدا كي قدرت سے - شہ برھے -

توخدا جلسك سيج كحي كه بوال ينوين رنگ پروں پر من جفال إن مست جرکا زی صنورت کا جاگ یا پرول پر ہی ستارے روشن ر منطق میں او تصرا *درا*ُ و صر پھول اڑتے ہوئے آتے من نظر تیری برواز محصے بھائی ہے گرانوس که برجانی ہے جھومتی ہیرتی ہے کو ڈالی ڈالی گھومتی پھرتی ہے'ڈالی'ڈ الی شوخیاں تجوسے مبلنے لی میں لوریال نجھ کو نہوا سنے وی ہیں تب ہے دشوار المهرنا تیرا تيزآ ندهي كالحيك جب جهونكا جب لگئے بیاس تورس میوا کا چور وهوك كمن سے نہ ہو تواہرس سال الله بعال وه بي آئے ان کے ہاکھوں سے نہ کرمی ما ناسمجه من تجھے کب چھوڑیں گے تجھ کو یا میں گے تو پر توڑں۔ ان تومی کا کہا اے کہ بیہ ہے دوست تراا ہے تملی

بن محئے۔ البینج کاکیٹر ابھی اسی طرح سے دُُها پنچے اور خول لیے رہنے کے لئے نبا آ ہے -ادر تم جو استخ استعال کرتے ہوا یہ وہی خول نے۔ ایک بڑے عقل مند کا قول ے کہ ان ڈھانچوں کے *سبت آج تک* کوئی ایننج کسی بڑے جالزر کاشکار نہیں ہوا اس ڈھانٹے کی کیفیت باکل بھول مبلیال کی سی ہے۔اگر اس و صنع کا میکان بہٹاکر تتھیں اس میں جھوڑ دیا جا کے توتم اس ے دالا نول اور کمرول میں چر *ھیرکر ب*رانیان پرکشان موجا وُگے ۔ادر قیامت تکٹ باہر نهٔ آسکوگے ۔ اس س سیکٹروں باریک باریک سوراخ ہیں۔جن میں سے پانی کے ساتھ جھون<sup>ع</sup> جپونی چینرں اندر حا<sup>ک</sup>تی ہیں ادر چند بڑے بوے رائے بنے ہوئے ہیں. ج*ں کے ذریعے وہ ایرا سکتی میں۔ اگرچپ* ظاهاد يكفنيين ليتنجهبت زم موتاب ادر تم خیال کر وگئے کہ مجھلیاں اس کو اتمانی کے سالة کھاجاسکتی ہیں۔ گرحقیقت یہ ہے۔ کہ برطری سے بڑی مجھلی کھی اسے نہیں جباسا تم حیاکے ویکیمو' دانت رہ جائیں گے اور



ایسے بے کس اور بے لبس جانور جفیس اپنی حفاظت کے گئے نہ ہا تھ بیسر سے بڑے جانور وں کا منامیت آیا بی سے ٹیار موجاسکتے ہیں۔ گر تقدرت کا اتنظام دیکھوکہ الفیس ہی حفاظت کے طریقے تبلاد ہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دریا میں سے کس طرح ما دہ حاصل کرکے اپنی جسم کے اطراف ایک فومانچہ یا خول بنالیں جسم کے اطراف ایک فومانچہ یا خول بنالیں میں بڑھا ہے کہ کس طرح ان کے ڈھانچے بیان بیں بڑھا ہے کہ کس طرح ان کے ڈھانچے بیان بیر بڑھا ہے کہ کس طرح ان کے ڈھانچے بیان بیر بڑھا ہے کہ کس طرح ان کے ڈھانچے بیار در برسے بہاڑا ور جزیرے

رسیدابد طاہرداؤد صاحب بی ایسسی) ایک دفعہ مہرن کے ٹیکارکو گئے۔ ایک بھیل کوسا تھ لے کر جھاٹہ یوں اور جھگلوں میں ہون کی تلاشس کر ہے تھے کہ بیکایک ایک جھاٹہ میں سے ہیں ہرنوں کا ایک غول کا غول نظر آیا۔ جو کچھ فاصلے پر کھڑا مقا۔ آباجان بندوق اچھ ہیں ہے کر جھاٹہ یوں کی اڑ لیسے

یہ مذجیا یاجائے گا۔اسی سنئے بڑھے دریا تی جا بزروں نے اس کا سکار کرنا چیوٹر و باہے اس سے علاوہ اس کیڑے سے لینے نول میں جند نہایت سخت اور نکیلے نیزے بھی چھپار کھے ہیں - جو مجھلیوں کے منہیں بری طرح سے چیز جاتے ہیں۔ آب سنج کی زندگی میں اس خول کے اندر بائٹر سرطرف ایک تعاب سالپٹا رہتا ہے ، اور حب پانی سے ساتھ <u>چھوٹے</u> جھوٹے جانوران سوراخوں کے اندر د اخل سروتے ہیں تو پیرالفیس باسر نکانانصیب نہیں ہوتا۔اسی تعاب میں گھل کرا بینیج کی نذابن جائے ہں۔ پانی ہرایک سوراخ میں سے وا خل نہیں ہوتا۔ بلکہ جیو سے سوراخ پانی کو اندرلینی کئے بنے ہی اور بڑے سوراخ بانٹر کالنے سے گئے۔اس قرح سے پانی کی آمدور فٹ کوقائم ر تھنے کے لئے اہمام یہ ہے کہ ان سورا خول میں بہت ہی جہیں بال اُسٹے جھے ہیں۔حصوبے سورا خول میں جو بال میں وہ ہا میر سے اندر کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ آور اس حرکت کے ساتھ پانی اندر آ ناشر فرع ہوتا ہے اوراً ندر سی اندرات نج کے بیح میں جاہنخیا

ہوئے آن سے نیٹھے پہنچ گئے۔ ہرلوں سے فاصلہ اب بھی زیادہ تھا ماگر وہاں سے کھڑے ہوگر اس سے کھڑے اس کے بیاد وقت یا اس کے جھاڑیاں اسی کھنی اور لمبی مذہبی میں ایک آوری جھیپ کران کے مذہبی تربیب بہو بنچ سکتا۔ اس سے اباجان وہیں زمین پرلیٹ کے اور بہیٹ کے اور بہیٹ کے بال سرکت افریکیا۔

مرن گاس چرتے جاتے تھے اور بار بار گرون اٹھا اٹھا کو کنو تیاں بدل بدل کرجاروں طرف و کھتے جاتے تھے ۔ جول جوں ابا جان سرک سرک ان کے قریب موتے جارہے تھ ان بیں بھی ہے جو آواز بیدا ہوئی ہے ۔ زمین پررینگنے سے جو آواز بیدا ہوئی ہے دہ ہم لوگ کمی نہیں سن سکتے ، گر ہرن سن سے تھے ۔ اور تجو سے جو ہوکرا دھراُ دھروکیھ سے ۔ اور تجو سے جو ہوکرا دھراُ دھروکیھ سے سے ۔ اس کو معلوم ہوگیا تھا کہ وشمن قریب

بنا ہان سے بندوق کا گھوڑا ہٹار لب لبی پرانگلی رکھی۔ یہ آواز سرلوں کے کانوں کے پہورنج گئی ۔خطرے کاسکنل ہوگیا ۔ا ور-

-اور ایکی جھیکتے میں پرراغول کاغول ہوا ہوگیا اباجان نے فائر کیا گربے کار۔

ابعان کوشکارے فالی ہاتھ والیں آئے کابہت افسوس تھا۔ گرون نجی کئے آ ہہت آمہتہ جل رہے تھے، مجھے ان کی ناکامی پر بہت رہنج ہوا۔ ہیں نے دل میں سوجاکہ اب ان کا خیال اس طون سے کس طرح مٹا وُل اوران سے کون ساؤ کر چیمٹروں۔ آ خرمیں پرچھ ہی مبٹھا۔ "ابا جان، کیا ہر نول کے کان ہمار کانوں سے مختلف ہیں ؟ "

ا بابان سیرے سوالوں کاجواب سمیٹ دیا کرتے تنے فرراً سرسید معاکر کے " ہوں" کہا اس طرح ' جیسے کوئی خواب سے چونگاہے ' بولے ' کیا کہا ؟

میں نے ڈرتے ڈرتے پھرسوال دُصرایا کہنی گئے" متھارا یہی طلب ہے ناکہ وہ ملکی سے آواز بھی کس طرح سن لیتے ہیں جریم نہیں س کتی میں نے کہا" جی ہاں" کینے گئے" نہیں 'ان کے کان اور سارے

کہنے لگے" نہیں'ان کے کان اور ہمارے کان باکل ایک سے ہیں۔گرفرق یہ ہے کہم شہرول میں رہ رہ کرفل اور شور کے عادی

ے۔ا ماسنے گئے بیبر بولے کنو تیال بدلنا کہتے ہیں.آواز *جدم ہے* بھی اتتی ہے، جا نور اپنے کان گھاکر اسی طرف کر دیتی ہں اورا*س طرح* وہ آ واز سن سیستے ہیں جبنیں تم کان کہتے ہورہ در اصل کان نہیں ہیں بلکه گرا موفول سے بھونیو کی *طرح* آواز میں و نج بيداكر يف ك يفي من اللي كان ے سوراخوں کے اندر من -اس کئے اگر ہارےاوریے کان مذہبی بہوں تب بھی وٹی نقصان نہیں البتہ لوگ بوجا کہیں گے۔ تم جب کسی زمانے میں پورے ا نسان ہیں ہے تھے اور تعین لوگوں کا نیبال ہے کہ بندر تھے، تو لینے کان ہلا*سکتے تھے۔ رفتہ رف*تہ جب انسان ہوئے توتم نے کان ملانا چوٹر دیا جس جیزکو جی کام میں ن<sup>ا</sup> لاوُوہ خراب ہ<sup>وا</sup>تی ہے۔اسی طرح ہم لیے کان ہلانے کی طاقت مھو مٹیے۔ کان کے قراب گونٹٹ کے تین پیٹھے جن سے ہم الخیس ہلایا کرتے تھے 'اب بھی موجود بن الكرمرده بوطيح بن "

بجوشين زياده چلاني جاتي ہے وہ موجاتی ہے۔ ہمارے کان کبی اسی طرح تُصْعِيمِ ارْتاہے 'کورٹی روٹانسے 'کوبی چلا گاہی۔ لونی اچربجا تاہے، سروقت ٹڑیم کی ریل گاڑی کی حیاب جیک گاڑوں ا ورگھوڑوں کے ٹاپول کی آوازیں ہار-کانوں پرمتوڑول کی طرح لکتی رہتی ہیں بم قربیب کنی کی کا نامپوسی تُرسن ہی نہیں سکتی بيمر كعبلا وورسه باريك أوازين كس ظرح میں نے کہا 'دکیا گاؤں والے ہم سے زياده س ڪيته نبي ؟ " آبائے جواب دیا " ہے شک امریکیر کے وحثی تورخت پر کان لگا کر بٹا دیتے ہیں گ کہ ایک میل کے فاصلہ پر کوئی ار ہاہے، گر جالوران سے بھی زیادہ ہرسٹ یار ہیں " "اچھائم لینے کان ہلا سکتے ہو"اغول منکراکر جھے سوال کیا۔ میں نے گھوڑوں اور سرنول كوكان ملات بوئس باربا ويكها تھا۔ کان ہلانے کی لاکھ کوشٹش کی مگر وہ ں

کوئسی قدرکم کرتی رستی ہے۔ دونوں طرف کی ہوا میں سندر کی نمی سے کر میاں خوب پائی برساتی ہیں .

سندرك تنارك كے سيدا نول من وهان او کھ اور نار بل کی پیدا دارسب سے زیارہ ہے۔ جان مگل کا مصار بہاڑے بہلو صاف كرد ئے كئے ہيں دال سالے اربر اور قہوہ بو یا جا تاہے۔ حبنگلوں سے عارت کے قابل لکڑی ' ایس' *بیدادر گو ند*ماتا ہے۔ يها ل كانين هي مين يبال بيت تكتيات بيون مجه ليجئ متناهين نام ونيا میں کھیتا۔۔۔۔۔۔ اس کا چوتقا ئی حصہ بیال پیدا ہوتاہے۔اس کے ملاوہ سونا۔ لویا بسبیہ ت - چا ندی - پاره اور کو که هجی محالاجا تا ی -اس ملک میں کئی دریا ہیں مگر مبت محصوفے ہیں-اُن میں جا زہنیں *چلائے جاسکتے*۔ بھر بھی آب ہا میں تنے <u>سئے بہت مفید میں</u>. آب دہوارم اور مرطوب ہے۔ جس کی دوبہ سے ملیر ماکی مبہت شکا بہت رہتی ہے

ــه آب ؛ پائی. پاشی:-چرط کنا- کھیتوں کو جو دریا دُن اور کنووں سے پائی دیا جا تا ہو' اُموآب پاشی کہتی ہیں جروره ماع بے الما

احان الله فال علم جاسه المان الله فالمان الله في المان المان

دمین کا ایک تنگ کمرا اینی فاکنائی
کواسیام در ماسے اس جزیرہ نماک جواکرتی
سے اور بہاں سے یہ سائٹ سومیل مک
پھیلا ہوا ہے - اس کاکل رقبہ ستر مہزار ہم رمال
میل اور آبادی چھولا کھ بچاس ہزار ہو۔ سال
بر کچھ میدان چھوڑ کر زیج میں آ گھ آ گھ ہزار
فعف او پنجے بہاڑ چلے گئے ہیں - یہ بہت
مرسبز بہاڑ ہیں اور ان پرورخوں کے بہرن
مرسبز بہاڑ ہیں اور ان پرورخوں کے بہرن
اور تم تم کے جانور بہاں پائے سے باری مندر کی
میدانوں کا موسم کرم ہے الیکن سمندر کی
میدانوں کا موسم کرم ہے الیکن سمندر کی
میدانوں کا موسم کرم ہے الیکن سمندر کی

اس جزیره نامین چارر پاستین بھی شامل ہیں (۱) سیام کا کچھ صدر (۱) بیراک (۱۳) مالکا (۱۸) جمور - سے بڑی ریاست جمور ہے جس کا حاکم ایک کان بارشاہ ہی +

ر مروست وتمن جیوادمادب

ایک بادشاہ سیرے کئے سوار ہوا جب شہرے بام زیملا توایک بڑھے آدمی نے آل کے طوڑے کی باک پڑلی اور مہبت کو گڑاکر عومٰ کیاکہ کے سلطان کم دیجے کہ آپ کاجلاد میری کردن اڑا دے ۔ یہ آپ کا سبت ہی بڑاا صان مجھ پر ہوگا۔"

اوشاه یدانجاس کرگسرایا اور بو چسنے لگا که کیاتو دیوانه اور پاکل ہے؟ " بدھے کہا۔" اگر میں پاگل موتاتو یدکس طرح سجھاکہ آپ بادشاہ بیں اور سیری متناپوری کرسکتوبین باوشاہ سے کہا کہ تو جواپنی زندگی سے ایسا بیزارہے اس کی اسل وجہ کیا ہے ؟ اسس بیرارہے اس کی اسل وجہ کیا ہے ؟ اسس بیرارہے نے باتھ جوڈ کرع من کیا کہ مجھ پر ایک لیم اس مل کے رہے اور جاڑاتو باکل اس ملک کے رہے والے جینوں کے اس ملک کے رہے والے جینوں کی بہت ملتے جلتے ہیں۔ اک جیٹی، رگار ری مائل، چہرہ گول، گال خطے ہوئے بال یا ہ انگھیں بھری ہوئی۔ یہ لوگ اکٹر بدھ ندیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں برھومندر موجود ہیں۔ بوٹ پگوڈ اسکے نام سے مشہور ہیں۔ اس کے ملا وہ یہ لوگ سفید الحقی کی کھی بہت تعظیم کرتے ہیں اور تعبن تو اسے پوجتے بھی ہیں۔

جزیرہ نمائے ملایا کچھا گریزوں اور کچھ
سام کے قبضہ بیں ہے ۔ انگریزی علاقے کچھ تو
خود انگریزوں کے ہاتھوں میں ہیں اور کچھا میرو
اور رمیوں کے ۔ جو باتو برطا نبہ کے دوست
مقام سنگا پورہ ہے ۔ جو بالکل جنوب میں ایک
ایک جھو سے ہے جزیرہ پر دا تع ہے پیب
ایک جھو سے ہے جا درجا پان اور آسٹر ملیا
سے آئے جا نے والے جہازوں کے راسخے
میں ہاتے جا سے کی آبادی تقریباً بین لاکھی

وليم هرث

مترحبه" اسشرت ")

آخر کاربرای محنت کے بعداس نے ایک ساراسعادم کیا جو قدمیں مہولی سے باروں سے برا تھا۔ دو تین را توں کے غور کے بعداس نے یا کہ دو تین را توں کے غور کے بعداس نے یہ کے کیا کہ وہ شارہ نہ تو دوسرے مثاروں کی طرح جملیا تاہج اور نہ ایک جگر پر قائم ہے، بلکہ نہایت روشن اور صاف ہے۔ اور اپنی جگہ سے حرکت بھی کرتا ہے۔ بڑی ہمت کے بعد ولیم نے اپنی مہلی دریا فسٹ کو دنیا کے بعد ولیم نے اپنی مہلی دریا فسٹ کو دنیا ہے۔ کری میں استے بیش میا ۔

دوسرے نجومیول سے بھی اس کو دکھیا ادرسب سے یہ طے کیاکہ شارہ موجود توصرور ہے، لیکن حرکت نہیں کتا ۔ اسی سلساد میں وئیم پرمہہت سے اعتراضات کئے گئے اور ثابت کر دیاکہ اور شار سے بھی معلوم کئے جا سکتے ہیں اس کی اس دریافت پرمہہت سے انعام واکرام فیٹے گئے ۔ اور جلد ہی دوسو لونڈ سالانہ کی تخواہ پریٹا ہی نخومی مقرر موکیا ۔ اس کے بعداس نے زوراً در دسمن سے حاریا ہے کہ نہ تو تجومیں اس کے مقابلہ کی طاقت ہے اور نہ اس سے بھاگ کر بنیا ہ کے مقابلہ کی طاقت ہے اور نہ اس سے بھاگ کر بنیا ہ کے سکتا ہوں۔ اس سے جھر پر میراجینا وو بھر کر دیا ہے کہ سسسکا سکا کر میری جان ہے کہ ہوں کو مجھے یک نخت قبل کر دیا جائے تاکہ ہوں کو مجھے یک نخت قبل کر دیا جائے تاکہ اس رات دن کی حدیدت سے بل کی بل میں اس رات دن کی حدیدت سے بل کی بل میں نبیات مل جائے۔

بادشاہ اور بھی جیران ہواا وراس سے کہا کہ تو لینے دشمن کا نام بتاجس سے بچھے زندگی سے بیزارکر رکھاہے۔ تاکہ ہم اس کے ظلم سے بچھے نجات ولا میں •

بر شے نے کا بیتے ہوئے کہاکہ لیے نی بادشاہ وہ میرا دشمن فلسی اور محتاجی ہے جس کی وجہ سے میری ایک گھڑی ہی جین سے نہیں گذرتی "بادشاہ سے لینے فادم کو حکم ویاکہ اسس کو ایک ہزار دو سیے دیدو " اور بڑھے ہے کہا "اب توہیں سیرکو جار ہوں اگر تیرادشمن فیرنجھ پر حملہ کرے تومیرے پاس جا ہو میں پورا بندو بست کر دو تھا " محنت، شوق اور بحبی کوکم نکر کسکی -وہی ولیم جو در بدر کاکر روزی کما تا تا اورستارا در جند باجوں کے سوااس کے پاس ندکوئی ایکا ند تھا، ندم مز، محض اپنی محنت اور سمت سے دنیا کے چند بڑے سائنس والوں میں گنا جا تا ہے +

> جاد و کا کمپ دانیادس فائز بارس ا

اب ہماراسپاہی پہلے کی طرح میں الدہ اور غرب ہیں ہے۔ بلکہ جادو کے لمپ کی رکت سے بہت مال وار ہوگیا ہے ، اور امیرانہ مطابقہ ہے اس وقت وہ لندن کی سلائے پوپ جان کے ایک کمرہ میں بیٹھا ہی سلائے پوپ جان کے ایک کمرہ میں بیٹھا ہی جار بیٹے کے بعداس نے لمپ سے سگار جلایا۔ چار بیٹے کے بعداس نے لمپ سے سگار جلایا۔ چار نا اموجود ہوا، سپاہی نے اس سی کہا، پینے کی ایک ترکیب میں سے بدلہ لیسے کی ایک ترکیب میں سے بدلہ لیسے کی ایک ترکیب موجی ہے۔ تم اس کی لڑکی کورات کیوقت سوچی ہے۔ تم اس کی لڑکی کورات کیوقت

چالیس فیٹ لانبی چارشیثیوں کی دور بین بنائی اوراس سے آٹھ شارے اور معلوم سے بروج اور دوسرے شاروں کے متعلق مزیعلوما عاصل کیں .

بیون کی تفیق یہ ہے کہ چاند اپنے تارو کے ساتھ سورج کے چاروں طرف گھومتا ہی۔ ویم سے بہت ونوں کی کوشش کے بعد یہ معلوم کیا کہ سورج بھی بہایت تیزی کے ساتھ گروش کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی ٹابت کیا کہ جتنے ستارے ایک جگہ قائم نظر آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ حرکت صرور تے ہیں ۔ سلام کلہ عیں مہ برس کی عمریس اس نے انتقال کیا ۔

شاہی نجومی ہو نے کے زمانے میں
در بارسے بہت سے لوگ شاروں کی سیرکے
لئے آیا کرنے تھے ۔اور ولیم کوسخت گرمی ہیں
بغیر کھا نے بئے تمام تمام دات بسرکرنی پڑتی
لئی، لیکن وہ اس سے کبھی نہیں گھبرا تا تقا
لسے کبھی دنیا وی علیش وآرام نصیب نہیں
ہوا۔ ملک اور قوم نے اس کی کانی قدر نہیں
کی ۔ لیکن ان میں سے کوئی بات بھی اسکی

مله زیاده اورنی. که وروازه . وروازی - که اسباب مان .



بادشاہ کواس بات کا بہتہ چلا تواس نے اسے بھالنی کا حکم دیدیا - پھالنی کی جسے کواں کاایک دوست اس سے طبخ آیا وہ جانے لگا تو سپاہی سے کہا "بھائی ہر بانی کر کے میرے ہوٹل کے کمرے سے فیلی روشی والا میرے ہوٹل کے کمرے سے فیلی روشی والا لمپ لادو۔ بھوڑی دیر میں اس نے لمپ لادیا - سپاہی سے اسے جیب میں رکھ لیا۔

آدمیول کامجمع ہے، وزیرا درامیرسب قریبے سے بیٹھے ہیں۔ بہاہی بھائنی کے نخت کے قریب کھڑا ہے۔ باد شاہ محاجازت کے کراس سے کمب روش کیا اور اس سے سگار جلایا۔ سگار جلاتے ہی بونا آموجود ہوا۔ اس سے بہاہی کی تھکڑی بیٹری کاٹ ڈالی ادر حکم کا منظر رہا۔ سہاہی سے کہا جتنے آدمی

کے تھر پہنیا دو. ماکہ چارکس دوم کومعلوم ہوکہ میرا بدله کتاسخت ہوتاہے۔ بوٹے نے ایسا ہی کیا ۔ اور شہزا دی کوسوتے میں اٹھا لایا -ا در شل خانہ میں تجھوڑ دیا ۔ اور صبح کو اس کے گهربینجادیا - جب وه ایشی توسب حال ملکه ينى اپنى ماس بيان كيا- مكد كاكما معى! مجھے تو یہ خواب معلوم ہوائے، مگر میر تھمیں کوئی کے جائے تواصیاطاً بناموتیوں کا مالا توژ دینا تاکه بنه رہے اور استعلوم ہوجا دوسرے روزشام كومپرسياسى في بوك کے دریعے شہزادی کو بلاناچا ہا۔ بونومے شع بھی کیا کہ آج بلاسے آپ پرکو کی آفت آئے گی مگروہ نہ مانا. آخر پہلے کی طرح بوے نے شہرادی كؤسل خانه ميں لاكر نبذكر ديا اور صبح كومحل ميں

بہ بہ یہ اللہ نے ہاہیوں کو کم دیدیا شاکہ ترک ہے ہیں جس ہی ملائن کر ناکہ موقی کہاں تک سکتے ہیں جس کے مرک سے کورا گرفتار کرلینا سے کرے مک گئے ہوں اسے نورا گرفتار کرلینا غرمن سبیا ہیوں سے اسے گرفت ارکر کے تید میں ڈال دیا ۔

خِرج سے بلتے چلاتے رہے ۔ گرجب اب کا انتقال بوگيا توهيراييا بمدر دا درخلوص رتھيخ والاميتم خانكونه ملاا ورمتم خانه فيجيح معنول ميس میتم موگیا کچھ دنوں بعد دھاکہ کے جنداعزت لوگول ہے ایک مجلس بناکرمیتم خانہ کو اس کے میر دکر و ہا۔ اس محلس کےمم جگیت اٹھاکر دوسری مگریعیی شہور تاریخی سجد مجد گورشدیے اِس کے آئے ۔ مگراس کی مجگر أجاب سے متم خانہ میں کو ڈی خاص ترقی نہیں ہوئی ۔ مل گیا جوایئ مدر دی ادر خدار میں نواب سیر مرومے کی طرح کم نہیں۔ بینی چود ہری فریالڈ احدصاحب صديقي الفول نے ميمر خانه كابوں كے لئے ليے آپ كو إيل تج دياہے. ان کی کوسٹ شول سے اس کی رقی مو نی مالت سنبل می نہیں گئی ہے، بلکہ بہت ترقی کر رہی ہے۔ چنا بخہ دونئی عار میں تنقل طور پر اس نے اپنے سے بنالی ہیں ۔ان میں وایک

نواب صاحب مرحوم کے باپ سراحس اللہ

یہاں ہیں سب کو فورا تقل کر ڈالو۔ بوسے نے

ہار ہلاکسب کو قتل کرنا شریع کیا۔ اور شوائی

دیر میں پانچ سواد میوں کے سرگر دن ہو الگ

کر دیئے ۔ جب وہ بادشاہ کے پاس بہو بخا

اور رو مے لگا۔ سیاہی کے قدموں برگر بڑا

کی اور دو میروں کے قتل سے بھی بوٹ کوروکا

کی اور دو میروں کے قتل سے بھی بوٹ کوروکا

میروکی ۔ اور بادشاہ کے بڑھا ہے کی وصبی

دہی بادشاہ بن گیاا در مبنی توشی زندگی بسرکرنے

وہی بادشاہ بن گیاا در مبنی توشی زندگی بسرکرنے

دیرا یہ اور ا

## وهاكه كاليم لم يتم خانه

کچھیے مہینے ہم خبدلوگوں کو جاسعہ کی طرف سے بنگال کے پور بی حصد (مشرقی بنگال) ہیں جاسے کا اتفاق ہوا۔ اس سلسلد میں ایک بہت ہی عجبیب وغرب چینرد کیھنے میں آئی یہ ڈھاکہ کامس ایمتی خانہ مقا۔ جواس شہرے شہور ادر سردلعزیز نواب سرسلیم اللہ فال مردم کا فائم

عالمگیر کے حکم ہے نگال کا پورا صوبہ فتح کر لیا تھا۔ آج ان کے خاندان کا ایک بچہ دوسروں کی دی ہوئی روشیوں کا محتاج ہے۔ يتيمظ فأيتيول كے لئے صرف رسن كا كام نهب دين (مديب ) اور و نیاکی تعلیم بھی وسی جاتی ہے۔ ابتدا بی تعلیم کا تفعاب پاراک یہ بچے مختلف مرک اور الکولول میں جلے جاتے ہیں۔اس وقت بھی بیاں کے پیچے رقی کرکرے بنگال کے متعدد ا سكولول اور كالجول يتعليم باريوم. سب ہے بڑی خصوصیت اس میم خانہ کی یہ ہے کہ اضیں تعلیم کے ساتھ کو ٹی حرفہ (بیشه) کا کام هی سکھا یا جا تا ہے۔شلا کیٹرا بنا۔ رہے مختلف شمر د ہونوں کے کیرہے ، یا وری، تولئے ، اور دوسری عام انتخال کی چیزی تیار کرتے ہیں۔اس کے علا وہ برط صحى اور لو مار كا كام تهي سكها ياجا تا ہے جس میں روک لکوری اور ٹیمان کی نہایت انجیل تھی اور مفید چیزیں بناتے ہیں۔ پھر حلدیں بنانے کاکام ہے جس میں اور کوس کوئٹا بوں کی جدیں بنا نااور اسکولوں سے سئے کا پیاں تیار کرنا

خال کے نام پراور دوسمری موجودہ نواب سم الله خال صاحب کے ام پر بنالی گئی ے -ان کے علا وہ ایک عمارت میٹیم لر<sup>ط</sup> کیوں ك يفي عصرت النبا، وارد كي نام بھی ہے۔ جوساڑھے بہین ہزار کے خرج ک بن کرتیار ہوئی ہے۔ان نمینوں عار تو میں كل ١١٤ بحول اور تحيول كى كنجائث م واحاطه کے اندری بی برگورشہید ہی پڑتی ہے اور ایخوں وقت کی نمازے کا م آئی ہے ۔ ووسری ففرورو کے لئے جب تک فاص عارتوں کے بینے كاانتظام نہيں ہوسكتا كام كالنے كئين كى عارتين بنالى كئى ہيں -اس دّفت میتم خانه میں آسام اور نبگال کے ضلعوں اور شہر دل کے مختلف بیٹے اور بھی موجوومین مثلاً پتره امیمن نگھ فرید لور آ ویناج پورا نواکھالی وغیرہ - تعفن لیسے خاندانوں کے نیچے بھی اس میٹم خانز میں موتور ہیں جن کو و کیصکر سخت عبرت مہونی ہے - مثلاً ایک بچہ نوا ب شالئتہ فال مرحوم کے فائدا ب ہے ہے۔ یہ وہی ثنائتہ خاک ہم جو شاہر کا کے مامول تھے اور حبفوں نے بادشاہ اور گریب واني - جاعت مفتم عليم المي الكول كانبور) بجوا ترج سمتقبي ايك اليي بات تائين گے جوآگے جِل کر نبرت فائدہ دے گی۔ لیے گھرمیں بڑے بوڑھوں کو کفایت شماری كالفظ بولت تهوئب توصرورنا ببوكا- ليكن كهمي سوچاھی کداس کامطلب کیا ہے۔ ضرورت کے مطابق خربے کی عادت کفایت شعاری کہلاتی ہے! جولوگ اپناروزمرہ کا حیاب سست ر تھتے ہں اور آمدنی سے ایک کوٹری زیا دہ خرج نہیں کرتے۔ در اصل وہی کفایت شعار

مِن - ليه لوگ به نيسه نوسش رست من اورينا

میں نرقی کرنے ہیں۔ نیکن جوا مدنی سے زیادہ

خرج سے عادی ہوتے ہیں اور بات بات

ففنول خرج ہے - یاوگ میٹر تکلیف اوسریت

الفات رہنے ہیں۔ تم س آومی کود کھیوکہ المدنی

سے زیا وہ خرج کررہا ہے کو تجھ لوکہ اس پر طبد

تباہی آنے والی ہے۔ اور کوئی دن میں یہ دبیل

ہور رے گا۔ کیو نگر حب نیرے آمدنی سے زیادہ ہوگا

كومشش كى عانى ہے كه به ميتم اور لا دارث نیے بڑے ہوکر لوگوں پر بوجھ نہ بنیں۔ بلکہ ال میں اننی قابلیت ہوجائے کہ اپنی روزی خود کما سکیں۔ آج کل مام طور پرمتم خاسنے جذامی مرتینوں کے ہینال کی قرالے سمجھے جاتے ہیں گر چود سری فریدالدین صاحب نے اپنے ایھے انتظام اور جان توڑ کوشٹوں سے اسٹم خاوکواییا لبنا دیاہے کہ بیماں کے نیجے نہ خور ابنی اور نه د ومسردل کی نظرول میں حقیر نظر أُنْمِينِ كُ - بِلِكُهِ ٱلْنُكِدِهِ عَامِلِوْلُونِ مِينِ فَعَلَ مِلْ کروہ ملانوں کے گئے ہوات مفید نا بت ہوں گئے ، ہاری دلی دعاہے کہ خدااسی دن دونی رات چوگنی ترتی ہے۔ آمین ۔

يبتم خاب سے متعلق تصاویر ٹائیٹل کے الخری صفحہ پر ملا خطہ ہوں 4 (۵) بلا ضرورت محفن ثنان بڑھائے مصلے کوئی چیز شخر یدی جا سے ۔

پیآم بھا ئیو۔ اگر ہم ان عمدہ اصولوں پر تقور البہت ہی عمل کرنے گئے توایک نہ ایک ضرور کامیاب ہوں گے۔

مع کرنے میں تھوڑے بہت کا خیال ذکرنا چاہئے۔ اگر ایک جیسے ہو سکے تو وہی جنع کروے۔ مقور القرق اکر کے ایک دن بہت ہوجائے گا۔ تم نے فارس کی پیشل توسسنی ہوگی کہ ا۔ وانہ وانہ مہی شوو انبار لینی ایک ایک وانہ کرکے ڈھیر ہوجا اسے۔ اگر ایک ایک جیسے جنع کر وگے توایک دین

بڑی رمشت ہوجائے گئی ہو کئی وقت کا آئیگی

تو ضرور کسے قرض لینا پڑے گا۔ اور قرصٰ ہی بر بادی کی جڑے۔

پیام مھائیو! اشخاص کی طرح تو میں بھی فضول خرج اور کھا بیشا ہوتی ہیں، دنیامیں جو تومیں ترتی کرنی ہیں وہ فضول خرچی کے پاس مینیں جاتی ہیں ۔اور جن میں یئری ما دت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ تباہ و برباد رہتی ہیں۔

می ایک شعاری کے اصول سبا سان ادر مرشض کی مجھ میں آنے والے ہیں۔میں چند مونی مونی باتیں لکھتا ہوں ،-

(۱) جوچیز خربیری جائے نقد خریدی جائے اور ادھار سے ہرحال میں پر مہرکیا جائے ہ (۲) ہرمہنیہ آمدنی میں سے پکھ نہ کچھ بچاکز جمع کیاجائے۔

(م) چٹورے پن سے بچاجائے۔ (م) روزمرہ حاب لکھ لیا جائے اور آمدنی سے زیادہ ہرگز خرچ نہ کیاجائے۔ (۵) جب کام میں روپید نگایا جائے، اسے

(۵) جب کام میں روپیہ تکایا جائے ہیں۔ انچھی طرح سے سوچ ہجھ لیاجا کے کہ آیا اس میں نفع ہوگایا نقصان -

(۲) جبین بینیت برولی ہی وضع اختیار کی جا





آج ہے کیشو، دن شیسٹی کا کل استادمے سے کہاتھا کھیل مگر ہو کوئی آجی کھیل مجھے بھا اسے ایسا گوپال: آؤبلومیدان میں گھیلیں سال گرہ کی کل چیٹی ہے کمیشو: اہ ان ہاں گوپال آؤ کھیلیں جس میں دوڑیں، کودیں، بھاگیں

اليم فا صاعب مركا رستے ہی میں گھرہے أینا آ خب رآڑی کون بینے گا ؟ ب طرت کیشو! تم مهو نا نوب مى يهنچ ا*شرف بعي*ّ جِلوا برائے آؤی تم بنب! ماکه بذمو کچه کھیل میں حب گرا خوب بنااب طبيل بمسارا وقت بھی ہے یہ کیسا انھیسا کیاات کے نہیں تم نے کھیسلا گڑ میں بتا وُں ہر ایک اس *کا* وندُے اس کو تین لگا نا اسكوليك كرئم مت لينا ز میں سے ہرگز کیے نیڈنڈا ديرنه سيواب وقت سي تقوارا

. چا ہتا ہے میرا بھی لیمی د ل' و ۱۔ لرط کے اور بھی آئے ہوں گے و **بال ۱۰ گلی ژنڈاجیٹل کریےلیں** ، کو یال: ایک طرف تِن ہو نگے انٹر<sup>ن</sup> بيشو: - كالزلي لو' آگئے اشرت گلی در نڈاحیسل کر تھیلیس ہم کو نبا نا قاعدے اس۔ اقب ال او*ر رشید هیک آئے* ا ش**رف:** برکیانہیں جاننے گڑ تماس کے بوکلی که زمین سے اسطے ، چھوکے زمین جو گلی اُچھے، یوں مارو گلی کو جو مارو برائے : آو چلو، دو آرہ می لے لو

ے لو بندھا وہ کھیل کا تا تا وہ گو پال نے ڈنڈ ا مارا اے لو وہ بتبن سرپٹ بھا گا

لوآ پہنچے اور بھی لڑکے کیشو دوڑے انٹرف جھپٹے دور گری وہ جا کر گلی ٹوئ کیٹ اور کینا جائے نہ دینا کیشو گرے وہ دھم سے، ہاہا! چوٹ گلی پر کچھنہ میں پر و ا لووہ اٹھا، وہ دوڑ کے لیکا جینے گا،لبس آج یہ لڑکا لگا وه ڈنڈا، آئی وه رگلی. جھیلوبوه کر گلی کو متم ازاز ده الله بیٹھے جھاٹر کے کپڑے کینٹوکیاسٹ پر ہے، دیکھو جائے نہ دے کا گلی کو اب

نوب س شائم نے دو کھا یا ختم کروا ب کھیل ٹم ابیت خوب بہاجسوں ہے بیسا لووہ اندھیس اشام کاچھایا سارا دن ہے کھیل میں گزرا کروٹ تک بھی کوئی نہ ہے گا داہ رے الوگو، نوب ہی کھیلے شام ہوئی اب گھر کو چل دو، کننے دوڑے، کتنے بھاگے بھاگو اپنے اپنے گھروں کو دن بھر کھیلے ایسے تھکے ہیں رات بھر لیسے سو کیں گے پڑکر

صح سویرے ہی اٹھنا ہے ' کل بھر ہے سے کول کوجا نا

جزيره فاملايا تغيرتي شند

(ازجناب عابدميسح صاحب بي اع جمالني)

Marin Salar Salar

جزیرہ نمائے ملایا میں سہنے والوں کی مین متیں ہیں(۱) برائے باشندے(۲) آبادکار (۳) غیرملکی باشندے "

یہاں کے پرانے بیہنے والے اب یک غیر مہذب ہیں اور خبگوں میں رہتے سہنے ہیں آبا د کا روں میں ملائی کوگوں کی انہیت کا اندازہ

کچھاس بات سے ہوسکتاہے کہ یہ جزیرہ نمنا انھنیں کو کو اسے مہور ہوگیاہے۔
انھنیں کو کو نام سے مشہور ہوگیاہے۔
اس وقت ملایا میں نسبے والوں کی میسری میں میں است میں فرر تعفیل سے بیان کئے اتے میں است میں فرات میں اور اپنی میں میں اور اپنی کسے خاص غرص سے کچھ د نول کے لئے ملا یا میں آکر میں مرکبے میں وال غیر ملکی کو گول کی ملایا میں آکر میں میں اس غیر میں اور اپنی میں اس غیر میں اور اپنی میں اس غیر میں اور اپنی میں اس غیر میں اس غیر میں اور اپنی میں میں اس غیر میں اور اپنی میں اس غیر میں اس غیر میں اس خیر میں اس غیر میں اسے میں اس خیر میں اس میں میں اس میں ا

ا۔ پور پی۔ یہ لوگ براعظم پورپ کے مختلف ملکوں کے رہنے والے ہیں۔ ملایا میں ان کے مظہر نے کاسبب یا تو حکومت کے محکسوں میں نوکری ہے۔ یا تجارت ہے، یا فاص سسم کی محسیتی باڑی ہے۔

۲- قرآنی- یورب کے لوگوں اور خاص ملایا یا ایشیا کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کے درمیان شادی بیاہ سے جوادلاد پیدا ہوئی ہی دہ قرآنی کہلاتی ہے - ان لوگوں کا بھی زیادہ تراس ملک کی حکومت سے واسط ہے - گر آہتے آہت یالوگ دوسری قسم مینی آباد کا روں میں شامل ہوتے جاتے ہیں ۔

- <del>حبینی - با ہرسے آن</del>ے والے لوگوں میں حبینوں کی تعدادسے زیادہ ہے۔ سنگاپور میں توان کی آبادى كل آبادى كى جوتفائى بى - علاقة سينا نگ میں ان کی آبادی آ دھی کے قریب ہے۔ روسر علاقوں میں انکی آبادی ملائی تو گوں سے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ بورے جزیرہ نمائے ملا یا میں ان کی آبادی چھ لا *کھ سے ز*یا دہ ہے' یہ لوگ تجارت او کھیتی باڑی کرتے ہیں. کا ن کھود سے کے کام میں اور سنج کے نو کرول کی تثبیت سے بھی یہ لوگ جا بجا پائے جاتے ہیں حفیقت میں ملایا کی خوش حالی کا دار مدارا تفییں لوگوں پرہے۔ یہ لوگ *گفایت شعار انحنتی* اور اورسمت والے ہوتے ہیں - علاقہ جو ہو ہیں سرکاری ال گذاری کی نود ہائی یہی لوگ ا داکتے

ہم مندوستانی ملا یا میں تین مختلف مقامات کے ہندوستانی بائے جاتے ہیں بینی استانی بائے جاتے ہیں بینی استانی بائے جاتے ہیں بینی استانی بائے ہیں بینی حیکمیں حیثیت سے کام کرتے ہیں بینس والوں کی تھیتی باڑی میں کو کر ہیں کچھ مدراسی لورپ والوں کی تھیتی باڑی میں کام کرتے ہیں ۔ان لوگوں کی مادری زبان تا مل ہے کام کرتے ہیں ۔ان لوگوں کی مادری زبان تا مل ہے

شمار میں یہ لوگ سوالا کھ ہیں۔ (ب) بُگالی کچھ بُگالی هجی ملایا میں نوکری کے سلطے میں بہو پخ گئے ہیں۔ (ج) سنگالی۔ یہ لوگ سیلان یا نظاکے سینے والے ہیں۔ ان کی زبان شگالی ہے جو شبکلو، ار دو' مرسطی' گجراتی' وغیرہ کی طرح زندہ زبان سمجھی جاتی ہے۔

۵ - عرب ، کچه عرب بھی ملا یا میں موجو دہمی شروع شروع میں یہ لوگ اپنا ندیمب پھیلائے یہاں آے تھے۔

، تجارت کرتے ہیں۔ تجارت کرتے ہیں۔

۵۔ ارمنی ؛ ملک ازین کے نسبنے والے عیبانی یہ لوگ ہی تجارت کرتے ہیں -

۸- اہل جاوا: ملائی لوگوں کی طرح یہ بھی ملان ہیں۔ جزیرہ نمائے ملایات ان کا ملائے ہیں۔ ہوت کی وجہ سے یہ اکثر یہاں تقے جائے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں آئے جائے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں آگر آبادھی ہوگئے ہیں۔ عنیر ملکوں میں ان آٹھ گر و ہول کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں۔ ان کی تعداد مہم کے سکے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سے اس کے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔

م سے علیمہ ہ خوکر لینے لئے الگ گھر بنا نا شروع کرتے ہیں۔ سوائے ا نسان کے تمقیں کئی اور جانور میں یہ بات نہیں دکھائی دے گی کہ مال باب کی حیوٹری معربی حیزوں سے اولا دفائدہ المائے۔ یہ بے غیرتی تومن انان کے لئے مخصوص ہے۔ یہ پانی کے جانورهبي سارى طرح بغير بكواك زنده ننيس رہ سکتے ۔ان کے جم میں اس کا انتظام ہے کہ صرورت کے برا بر ہوا کریا نی سے جدا کر ایس الب نج گرم ملکول کے دریا کا جالوز ہے یفنڈ ملکوں میں کم زندہ رہتاہے۔ اور کم تعدا دی یا یا جاتا ہے ۔ گرگرم مالک کے سمندروں یں تہ فانوں کے اندر اور جیانوں کے اسرے میں تبھروں سے جمٹا ہوا سزار وں لا کھوں کی تعداد میں ہوتا ہے۔ اس کا کو بی خاص رنگ بنیں مہوتا۔ ملکہ اطراب کے بیھر وغیرہ كى مناسبت سے برر بنگ اور وضع كا الپنج ديکھا گياہے۔ الپنج کوا نبان کے کام کے قابل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس فریب جالزرك حبم كوتيم ست كاك أروراكر ليت اور وبادباكراس لمي كالعاب دارنشاسة خارج

# عجا نرخانه سمن ر

سیح بتلا و اپریول کی کہا نیوں اور جھومے نادلوں میں کہیں بھی ایسے انو کھے اور د کچیپ اصول زندگی تبلا *سے گئے* ہس کہ ایک جابزرس کے ہم بھھ ہے، نہ کان، اِنظ ہیں نہ یا لؤں 'تحس *طرح کھ*ا تیا' پیتیا' سانٹس لینائلینے سے قلعہ نما گھر بنا آاور دشمنوں سے بچنے کا انتظام کر تا ہے ۔ یہی نہیں بچے ہمی نتا ہے۔ اوران کی حفاظت بنبی کر تا ہے اسپینج کے بچے جب حیو گئے ہوتے ہیں تو فالودے کے گونے کی طرح دکھائی نیتے میں داورب ان میں کا فی طاقت آجاتی ہے ترماں باپ

تھے کہ ایک بڑا طوفان آگیا۔ اور ان گُرتنی بِمِثْكُ كُنَّى مِ ٱخْرِسا صنه ايك حِيوْا ساجزرِهِ نظراً یا۔ اور او سس اپنے دوستوں کے ساتھ و با ن انرگیا . چونکه باد شاه تفکایموانفا ارام کرنے کے لیے کیا ۔ اور دو سرول کو کم ر یا کہ جاکر معلوم کریں کہ بیر کون سی حکِکہ ہے اور یہاں کوئی بہتی ہے یا نہیں، یہ لوگ تعواری دور محك عقد كرسامين ايك نوب صورت محل د کھائی دیا لیکن حیرت کی بات متی که کسی اٹنان کا بیتہ نہ نقار البتہ محل کے اصاطر میں قرمتم کے جالوز ھیررہے نئے ۔ بجائے اس کے کہ یہ جالوز ان کو نقصان بہنجا میں یا ڈرکے ہِ اَکِ جا میں دہ ان کو د کھی کھڑے مہو گئے ۔ ا دزعگین نگاموں سےان کی طرف و یکھنے لگو ان میں ایک بوڑھا کھی تھا 'جس کا ام پورٹویں نقاء یا جازروں کوالی حالت میں دلکیک رُ بہت تعجب ہوا۔ ابھی یہ لوگ کھڑے محل کی طرف د کھھ رہے تھے ۔ کہ محل میں سے گانے كُي أواز بلند بهونيُ اورخبُل مِن كُو بخيف لكي - آواز اتنی میٹی اور نیاری هی که باد شاہ کے سب مصاحب بے تحاشا محل کی طاف دوڑ پڑے

کرفیتے ہیں۔ اور کچہ دنوں تک اس کوٹی میں کا ڈکر رکھ ویتے ہیں، مٹی میں سے نکا گئے کے بعد اس کوگرم پائی میں ایک اس کوگرم پائی میں کیا جا تا ہے۔ کور اس اس کوگرم پائی میں گئے کا میں گئے کا بات کا میں گئے کا بات کا قبل کا میں کا تعلق میں گئے کے لیٹے اوا ان کی مخلوقات کا قبل کا جا کر رکھا ہے اور اسی کو اپنی ان اینت کا کمال سجہتا ہے ۔

### ایک رون کہانی

أنه دولت خانم بنت عبد الله إرون

جب گریک بہادروں نے لڑائی میں فتح پالی تروہ واپس گریس کی طرف او لئے اپنی کرائی کی طرف او لئے واپی کرائی کی گریس کی طرف او لئے اقعات میں گریس کے اوشاہ کو میش آیا ۔ پولسس افعالک بادشاہ کو میش آیا ۔ پولسس لینے دوستوں کے ساخت سب پہلے ہی روانہ ہوگیا تاکہ جلدا بنی بیو می بینیلوپ دھجے سے جالے ۔ دوچار روز ہی گرزے بینیلوپ دھجے سے جالے ۔ دوچار روز ہی گرزے

جب متم گلاس چرایاکرو تو ہمارے یامسس لے آیاکرو، ہم قبیت دے کوخرید لیاکس کے" غلام سے کہا۔ کہترہے اور اِدھرا ُدھر تنظر رورُل<sup>ا</sup> نئی۔ اُنفاق سے اس دقت سامینے <sup>\*</sup> ، ہی ایک گلاسس رکھا تھا۔ غلام نے سکی طرت اشارہ کرے کہا۔ " اچھا حضاور مجھ سے يه گلاس خريدليس" مامون: اچھاکس متیت میں غلام؛ دودینار (انشرونیاں) ہیں۔ ما مون ، گراس شرط پرخریدیں گے کہ آئندہ تم گلاس نه جرا ؤ - ورنه جرم نابت ہے تم کو مخت سزادی جائے گی . غلام: ببتریخ، آینده ایبایی بوگار ماسون سفاسی وقت غلام کورو دسینا د وادیئے۔ غلام پر بادشاہ کی بڑو باری کا کہا ہا ا چھاا ثریرا اوراس تد بیرسے وہ جادو کا کا م میاکه غلامهم گیا۔اس نے سمجھ بیاکہ باوشاہ نے جوکچھ کہا ہے وہ کر د کھا سے گا · اب نویزہیں غرصٰ اپنی چوری کی عادت سے اسی وقت تر ہر کرلی اور اس روزسے شاہی محل کی کوئی چیز چوری نه گئی 🛈

سوائے بوڑھے پورلوجی کے جے جانوروں
کودیھ کرمی کچھٹے۔
لسے یاد آگیاکہ کہیں یہ سرس جادوگر بی
منہ جوجی کے شعلی اس سے سنا تھا کہ وہ تن نہا
ایک جزیرہ میں رہتی تھی اور جوکوئی اس جزیرہ
کی طرف جا آگھی وائیں نہ آتا۔اسی خیال میں
وہ وہیں ہٹی گیاکہ بھر محل کا در وازہ کھلا' اور
کو ٹی سات آٹھ جانور نکلے ۔اس نے حیرت
کو ٹی سات آٹھ جانور نکلے ۔اس نے حیرت
جو دکھا۔ بھر اسے لیتین ہوگیا کہ ضروریہ تسرس
جادوگر بی ہی ہے جوان اول کو جانوروں
کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے ۔
کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے ۔

#### مامواض فيهاورا بالمجور علاا

(مولنامحرسين صاحب موى)

بغداد کامثهورونامورخلیفهٔ امون الرستید منایت برُوبار ادر نیاب مزاج نلیفه نقا - اس کا ایک نوجوان غلام روز پائی چینے کا گلاسس چرامے جاتا نقا - کئی بارا بیا ہی ہوا - آخس مامون ناو گیا گرمزانه دی - بلکه موقع کا منظر ر ہاورایک روز موقع پاکرتنهائی میں اس سی کہا اوگھلہ کی سپیر

بھی کا دن فا ' منے کے کوئی ساڑھے آٹھ بھی کا دن فنا ' منے کے کوئی ساڑھے آٹھ بھی میں ابھی سویا ہوا ففا کہ نئے بین نمائی را کے لئے آگر جھے جھنجو و نا شروع کیا۔ سے بین ابھی سویا ہوا ففا کہ نئے بین نمائی را کے لئے آگر جھے جھنجو و نا شروع کیا۔ سے بیال کا افراد کو کر اس کا د ماغ درست سے ایک ادرصاحب سے بین ایک ادر سے بین ایک ادر سے بین ایک ادر سے بین سے بی

استرصاحب في كل سياكها تفا "مجهراس وقت

یادنہیں تقااس نئے میں نے ڈانٹ کر رجھالی

کہا "اس نے جواب دیا" کیاآپ او گھلہ نہیں

تھٹی کا دن تھا، مبے کے کوئی ساڑھے آگھ بیجے تھے، میں ابھی سویا ہوا تھا کہ لننے بین علوم کس اڑکے نے آگر مجھے جینجوٹو نا شروع کیں۔ میں نے جا الکہ اٹھ کر ذرااس کا د ماغ درست کر دول۔ مگر میں نے کہا لا کو ذرا اِ دھر او دھر دیکھے تولوں۔ اگر تحقی نے دیکھ لیا اور ماسٹر میں۔ سے ٹیکا بیت کر دی تو بڑے ھیندیں گے بیں اس میں بیں میں موٹر نے بھی صدادی گھر ۔ ۔ ۔ ۔ گھر ۔ ۔ ۔ ، "اور وہاں سے تیر کی طرح اوکھ لہ کارخ کیا ۔

او کھلہ پہنچ کر سمے کھا ناکھا یا۔ یا نی پیا اور زیا کی سیرکوچلے ۔ جس واقت ہم لوگ او کھلہ گئے اس زماً نزمیں اوکھیاہ کی نہر بالکل سوکھی متی ہاں تعفن تعفن کر معوں میں یا نی جمرا تھا اور ان میں جیمو بی جیمونی مجھیباں انھیل انھیل کر سوتنے بہروں کوشرار ہی تقیس ہمیں يعنى حيوك بيول كواحن من من هي شامل وك مبت اجھامعلوم ہواادر و ہیں تی<u>رے گا</u> مبہت ارجھامعلوم ہم دِک جب پان میں ہیگ جاتے تو نكل كررنت ميں جائينے -ريت ميں لت بہت ہوجاتے تو بھر اپنی میں چلے جاتے اور فسيخترب برجاتي غرطن اسی شغل میں نہو گیا دن تمام پڑھی اور سبتر پر بڑکر سوریہ - +

نوشي كالجيد للمكانانه ربال اسي وقت بستر رسوكودا سامان کے کمے ہیںجا کرکیڑے بدئے اور تبار ہو؛ لینے کمنگ پرجار کریٹ گیا ۔ فيحوث لوكول كي نوستى كاتو كجيرهال بي نه یو چھنے بعض دروازے پر کھڑے ہوگئے۔ ' تو لبھن مطرک برجا دھکے۔ اتنے ہیں ایک لاری دورئیے نظر پڑی بس ھیر کیا ایک فیر دغل جج گيا . مُرحب قريب خي تومعاوم بو اکه هجاهیج مفری ی سب اینا شامند کار ره گئے۔اس لار کی مے گذر سے سے بعد ہاری لاریاں یوں یوں کی <del>شا</del>دا ئیں نگاتی <del>ذرواز</del> ہے الکیں۔ لبس میر کیا تھا ہموئی ہاں چره صاکونی و بال مبیما ان کی کهتا " پیرمیری عکمه ے اکوئی کہتا یہ میری جگرے ! جب سُب آرام سے بیٹھ کئے تو ہیں تھبی ایاب کونے میں

بڑی دیریک لار پال کھڑی رہیں۔ تو لڑکوں کا بمیٹے بیٹے جی اکٹا گیا کھی یہ بچہ کہتا ہے اجی ڈرائیورصاحب موٹر طبدی صلائے "کھی دہ لڑکا کہتا" جھائی ڈرائیورصاحب جلدی طلائو" می می می میں جاکایٹ کئے مزے سے کھا
رہی تھی ۔ میں رہ رہ کر کوشش کرنا تھا کہ حب
بیلے میں ہی طاق کے قریب بہو بخوں ۔ مگر دیل
بیل میں دھکوں کے مارے کہیں کا کہیں بہو پخ جاتا ہتا ۔ میرے چہرے براس وقت عبیب
مایوسی تھی، دلہن بھابی میری اس ہے کی کو دکھیے
کو میا کر مجھے دیوار کے پاس کھڑا کر دیا ۔ جاکلیٹ
کو میا کر مجھے دیوار کے پاس کھڑا کر دیا ۔ جاکلیٹ
میرے سامنے رکھی تھی۔ مگر برا ہو اس تھنگنے
قد کاکہ میرا ہاتھ نہ بہو بخ سکا۔

## أونط كي در لمبي كيور موتي موا

سيدابرطام واوُد بي اليس ري ( لك ) بھانی ٔ جان سے چاکلیٹ کا پورا کمس ایک طاق پرر کھ دیا اور سم سب سے کہد دیا کہ اُٹھک ايك كرجا كليث كي خلني ديان نكال سكواس مي سے نکال نورسلمان باجی قدمیں ہم سے ادلجی تقییں انفوں نے کھڑے ہوکر بہت اطبیان سی مُصَى عِبْرُ راحْيى الْجِبِي وْ يَمَا بِحِنْ لِيْنِ - وَهُجْبِيبِ نظاره تفاجب سرايك ايك ايك ايك كرمهماني بے بے رہاگ رہا تھا۔ جو قدمیں کمبے تھے وہ تو خوب مھیاں مراہر کر چاکلیٹ کی ڈییاں ہے رہے تھے۔ لیکن تھپوٹے قد والو آپ کو با وجود ا چکنے کے دولین ہی ڈیاں ماتھ لگتی تھیں۔ عِها بی جان ولهن عبا بی ۱ امی خاله اور اورسلطان باجی ہم لوگوں کے بانفر بیر است پر محل کھلاکر سنس رہی تفییں ۔ میں اپنی کیا کہوں<sup>ا</sup> عمرس سے بڑائیارہ بریں کا نقالیکن قدمیں ب سيحبوا تفارميري حبوني بهن طاهره جويسرت آتط برس كي نقى قدمين مجھ سے و يڑھ بالشئت كلتى ہونى

<u>نے اونٹ دیکیھا ہے۔اس کی گردن اور</u> <sup>ا</sup>کتی کمبی ہوتی ہیں <sup>ب</sup>یما ہیشہ سے <del>س</del>کی لْمَا نَكْبِسِ اور گردِن التي بي عقيس يمنصبين سين كرتعجب بهوكاكه كئى منزار برس بيلے ادنٹ كا أتنابى قدفقا ختنامعهوني كأك بفنيبول كانهوا ہے۔ اور گھوڑ ا صرف کتے سے برابر متا - انٹ حب گائے کے برا برتھا پر کھیتوں اور حرا گاہو میں جراکر تا مقار اتفاق سے مکھیت سب خرکئے ادراس کی حبکہ رنگیستان ہوگیا ۔زمیں رحریے کی کوئی چیز ندهتی۔ جا روں طرت رہیے ہی زیت هی کهیش کهیل لمبی لمبی جماریاں اور مخبوری اور ہول کے اویخے اویخے بیر تھے ارر ب صرورت ایجاد کی مال ہے ، اونٹ بیجارہ جوکا مرنے لگا -آخراس سے اپنی دونوں کئی <sup>ا ا</sup> نگوں *سے ایک اچک کرا در*این گرون كوتان تان كركيمه واليان تورٌ بي شروع كين -سارى عمر البنكول اوركر دن پر زور د سبتے اور صبحنے گذر کئی- اس کے بیچے ہدئے الفول نے بھی یہی کسرت جاری رکھی ان کے بیچے ہوئے وہ ہی ہی کرتے ہیں۔ آخر ہزاروں برسس کی محنت میں اونٹ بڑھن

ہمارے نینجیے سب کو کو کرکے اور فیقیے تکا کرتا لیا بجائے لگے -اس دن سے" طاق پر کی جاکلیٹ " ہماری چڑم ہوگئی -

ایک دن سم سے المسے کہاکہ میں ڈا کٹر ک قد براهام والي كوني دوالا ديجيُّه روه سنين كلُّه . بهاليُ جان بوك" لاؤميس متمارا قديرً بإ دول ؟ وہ اورسلطان باجی مل گئے۔ ایک سے سیرے المر برك و سرے نے ماكوں - ايك طرف ، معانیٔ جان کھینے تھے اور دوسری طرف سے سلطان إج گفینچتی هنیں۔ 'م خرا باسنے آگر رائی دلائي. كَيْخِ لِكُ إِلَى مَهُ وَاقْتَى مُّمَنِّكُ مِنْ مُرَرِّرُهُ وَكُ کچھ تھیک ہو جا وُگے! اگر تم چاہتے ہوکہ لمب ہوجا وُتومیں متر کوایک کسرت بتا تا ہوں بتم میز پرلبیط کر با نقول کوسینه بررکه لو. انگلیم بمرکمیز کے با ہر نکالو۔ اور بلاکسی کی مدو کے بدل کو اِکٹرا كرسين كوا وپراها ُ وادر نيجي خنناهبي بے جا سكو یے جاؤ۔

اس کسرت کو کرتے دو مہینے ہوگئے۔گر اُتنے کا اُتناہی رہا۔ آخر میں سے پھرا باسے کہا "میرالقین اس کسرت سے جا آارہا۔جب دو نہینے میں کوئی اٹر نہوا تو آگے کیا ہوگا یہ کہنے لگے۔ ساله گھونگر یاہے بالوں والی رط کی کوسئے سر ہے میں وافل ہوا۔ آنے والا ایک میں سالہ جوان فرانسیسی فوجی وردی پہنے تھا۔

فلب نے جواب دیا "افسوس، ماں میں برباد ہوگیا۔ میں فوج سے بھاگ آیا ہوں۔کیونکہ بھے

ابنی بیوی سکسٹی ادراس بچی کا بڑا نکر مقار حب ہمارے گھر کوآگ لگادی گئی۔ بیجاری

جب ہمارے هروات کا دی تی جب بیاری سلسٹی جل کرمرگئی ادر میں سے اس بچی کواگ سے بیایا ۔ اور فوج سے ہماگ آیا ہوں ﷺ وہ

ر چايا در وري سري بي من ايا هون در در. - سکيال هرس نگاه

تیمولی اولی اپنے باپ کے گلے سے حمیث گئی اور کہا سے ابائی کیوں رورہ ہو؟ جب فوج والوں کو بننہ جلے گاکہ تم نے بھے کس بہا دری سی جلتی آگ سے نکالا تو وہ ضرور نوش ہوں گے۔ ملتی آگ سے نکالا تو وہ ضرور نوش ہوں گے۔

ادر می کومعات کردیں گئے۔'' آہ پیاری بچی انتم اہبی بہت کمس ہو تیم نوجی سزاؤں سے ناواقف ہو۔ فوج سو مجا گئے والوں کو جوسزا کمیں دی جاتی ہیں' ان کو سمجہنا شروع ہوا۔ یہاں کی کہ آج ہم اس کی گردن اس قدراد بنجی اور ٹائلیں ایسی کمی ویکھتے ہیں۔ ہزاروں برس کوسٹسٹ کرنے کے بعد اونٹ اسقدر لمبا ہوگیا۔ تم کم از کم کئی برس توکوشش کرو تو دوایک انجے زیا دہ بڑھ جاؤگے لیکن اگر جا ہوکہ چند دن ہیں سب کچھ ہوائے تونامکن ہے ہ

#### كاميساب صوكه

(سشير محد گجرا تي ا

سنٹ کے اور پیٹیا رے محد مدین کو کا در کیاں جنگ چیار گئی سرور کے کیاں بڑے خطرے میں تھے۔ان میں بچاؤ کی طاقت کوئی ندھتی ۔ان کے لئے صرف ایک امید باتی تئی ۔وہ" ویڈ بیٹر" کی بہاڑی تھی جو ان کی حفاظت کا آخری سہارا تقابہاڑی ایک قلعہ کی طرح تمام گاؤں کو گھیرے ہوئے مادام وائن تھی ۔ وہ کھانے سے کمرے میں فہال ہورہی تھتی ۔ کہ ایک نوجوان ایک چیونی سات ہورہی تھتی ۔ کہ ایک نوجوان ایک چیونی سات فقيركي ايماندارى

ر بیوا د صماحب

ایک مکسال میں انٹرفیاں بنائی جارہی فقیں، بادشاہ نے صرافوں کو حکم دیاکہ انشرفوں کو پر کھیں۔اور تول تول کر دیکھیں کہ سب برابر ہیں یا نہیں۔اگرسب دزن میں ڈاخل کر دیں" مرات اس کام میں شغول منے کہ ایک فقیر صرات اس کام میں شغول منے کہ ایک فقیر سے آگر آٹھ آئے کا سوال کیا۔سب نے اس کی طوف و کمھا گر کئی سے جبی اس کا سوال پورا نہ کیا۔

نقرایک طرف الگ کومٹیرگیا۔ جبسب صراف اپنا کام تم کر کھیے اورا شرفیوں کو تناہی خرائے میں داخل کوئے کے لئے جانے گئے۔ تواتفاق سے ایک تقیلی جس پی پانسوا نٹرفیا تقییں جول گئے۔ فقر سے جب اس طرف نگاہ ڈالی تو تھیلی بڑی پائی۔ اٹھاکر ایک کوسے میں دبادی ساکہ محفوظ سے ۔ خزا نہ میں حب پانسوا نشرفیال کم محلیں توان میں سے ایک حرا تمقاری عقل کا کام نہیں یہ وہ البھی بات حت م نکرنے پایا مقاکہ در وازہ کھلااور سر لیے کی ملازم داخل ہوئی ۔

" ما دام سا فرهواد پر کے کمرے میں تقیرا پواقفا مرگیاہیے "

فلب ماں سے چہرے کی طرف حیرانی ا سے ویکھنے لگا۔ وہ تمام بات معلوم کر اچا ہتا تھا۔ اس کی ماں اس کا مطلب تا ڈگئی اور اس سے مہائی وہ بھی متھاری طرح ایک ہا ہی تھا باکل متھارا مم شکل اور ہم رنگ ۔ اسے بخار آگیا تھا۔ فوجی افسر اسے مردہ سجمہ کر جھپوڑ کر جلے گئے۔ لیکن وہ گرتے ہڑتے یہاں بہو نجا اور اب مرکبا ہے۔ ویا میں اس کارو سے والا کوئی نہیں اور وہ غربت میں جل بہاہے ہ

ملازمدنے الکہ سے پوجھا " ما دام میری بہن خت بیارہ کے الکہ سے پوجھا " ما دام میری ، تو بہن خت بیارہ کے الکہ اس سے مل آئل ۔
ملکہ بولی " مریم تم جاسکتی ہو "
( ما تی )

توث خا نه کاامین بنادیا 🖟

#### جلد بازكسان

معودانسن مدوانی بہت دن کی بات ہے کرکسی کا وُل

میں ایک کسان رہتا تقاطعتی باٹری سے سوا اس سے پاس بریوں کابھی ایک بڑاگلہ تقا۔ ایک دن جیٹھے بیٹھے اس سے جی میں

آیک بکریاں بہت بڑھ کئی میں لائوا تھنیں پاس کے بازار میں بے جاکر بریج ڈالوں کچھ

رو بید ہی اف آجائے گا۔جسسے میں کام ملیس کے ۔ ورندار کہیں بیاری کا پھیرا ہوگیا

رین کے میروستان ہے۔ تومعالمہ ہی صاف ہے۔

رات اسی او صیر بن میں گذری جمیح ہوئی تو باڑہ کو کھول کر کمریاں با سر کا لیں۔ آگے الفیس کیا اور چیجھے خود کھوڑ ہے پر سوار ہوکر صینا شروع کیا ۔

بر میں ہوں ہے۔ راستا جیا فاصد تقا کو ٹی چیرسات گھنٹے کے بعد بازار نظرا گیا۔ بازار بہوریج کر ولالوں سے ملا بھاؤ ماؤ ہوا۔اور آخر کارایک ہزار برسمام ملمال میں آیا اور همیلی کو کلات سی کیا۔ کر حب
اسے اشر فیال نہ ملیس تو اس سے نفیر کو پہچا
کہ مما شرفیوں کی ایک تقیلی بیاں بھول کئے
قی ایک تقیر سے جوا ب
و با جی ہاں ، صرات سے کوک کر کہاکہ لا اوجم
فیص نفیر سے جا اس اشرفیب اس و با کھی تھیں
و ہاں سے تقیلیا نکال کرصرات سے حوالے
کر دی۔ صرات بہت متعجب ہوا اور بچاس
اشرفیال نکال کرفیر کو اس کی ایما نداری کے
اشرفیال نکال کرفیر کو اس کی ایما نداری کے
صلہ میں دینے لگا۔

نقرکے بینے سے انکارکی - اس پھرا بولا یا توتوصرت آٹھ آنے ما نگا عتا ۔ یا اب پاس اشر فیاں بھی منظور نہیں کرتا یہ فقر سے جواب دیا یہ آگر تو مجھےآٹھ آنے دیدینا تو بیہیر سوال کا بدل نقامہ اب جو تو بچاس انٹر فیاں دیتا ہے وہ میری نیک نمیق اور ایما نداری کا بدلہ ہے - جو ندیہ ب سے مجھ پر فرض کی ہی بس میں لینے دین کو دینا کے مال سے عوض بینا بہیں چاہتا یہ یہ ذکر اور شاہ کے کا نوں ک بھی پہنچا۔ اس سے فیرکو بلا بھیجا اور حب اسے بیعلوم ہواکہ وہ صاب جا قائے تو اسے لیے

ط ہوگیا

بكريان خريدار تحسيردكين اورنود گھوٹرے پر بھی مکان کی طرف روا نہ ہوگی۔ تقوری دور کے بعدایک سرائے نظر ہی کی۔ کسان کوکھ پایس علوم ہور ہی تھی۔ سرکٹ وکھ کرا تریڑار گھوڑا میال مبٹیارہ کے سپرو كيا-اور نود اندر جاكر إني مين لكا- باني بي چکاتو باسراً یا وراینا گھوٹرا ما بھا۔ بھٹیارہ نے گھوڑا حاضر کیا لیکن اس کے ساتھ یہ ہمی کہا كەميال اس كے بيرمل ايك كيل جيدگئي ہو-لے کال دیجئے توآگے بڑھئے۔ایسا نہ ہو کہ راسترمیں پریشانی اٹھانی بڑے ۔ لیکن کسان ہے اس کا فواھبی خیال مزکیا۔ اور یہ کہہ کر گھوڑے رہیمے کیاکہ مجھے جلدی سکان پہنچنا ہ کیل کلوا دٰ بگاترو برگئے گی اب وہیں گھر پر بیونجر و کمها جا سے گا۔

آدمی بے چارہ کیا گڑا یہ کہ کر حب ہو ہا کہ اچھا میال متھاری خوشی جہا ہے کر وہی سے تو ایک ضروری ہات مجھادی۔ آگے متھاری مرصنی - لیکن یا در کھو آگے بچھتا ناہر گیا گرکسان اس کے بعد بھی نڈر کا اور گھوڑے

پرمبٹیہ جل کھٹرا سروا -نیر بازیر

المجى شكل ہے ايك ميل گيا ہو گا كھورا باکل سکار ہوگیا بہتری کوشش کی بیکن کرنی ند بیر مذین آنی مرکانوں ابھی کئی میل دور ثقا شام ہو علی تھی کمان بہت گھبرایا ۔ لیکن كيارتا مجبوراً ببيدل جانا شرفي كيا - ورا دم میں بالکل اند صیرا ہوگیا - راستہ ابھی کا نی نفا - چند قدم شکل سے چلا ہوگاکہ ایک طرف درختوں کی اُرٹسے جند آدمی کتنے دکھائی ئے۔ بات کی بات میں وہ با*نکا ڈریب* آگئے۔ ایک نے بڑھوکسان کے اتھ کرانئے دوسرے نے کمر مکرامی تمیرے نے گلاد بایا- چونفے نے رو بیوں کی تھیلی ہ تبينه كيا مغرفن كه ذرا ديرمين ساراساان وچین کرڈاکوؤں کے پاس میویخ کیا۔ڈاکو یرب ہے بھرورختوں سے جھنڈ میں اگب ہوگئے اور بے جارہ کیا ن روتا بٹیآ خالی

> إلقه والبسآيا -مندسجه هي بنديم



رجسٹرڈ ایل نمبر ۱۹۳۱

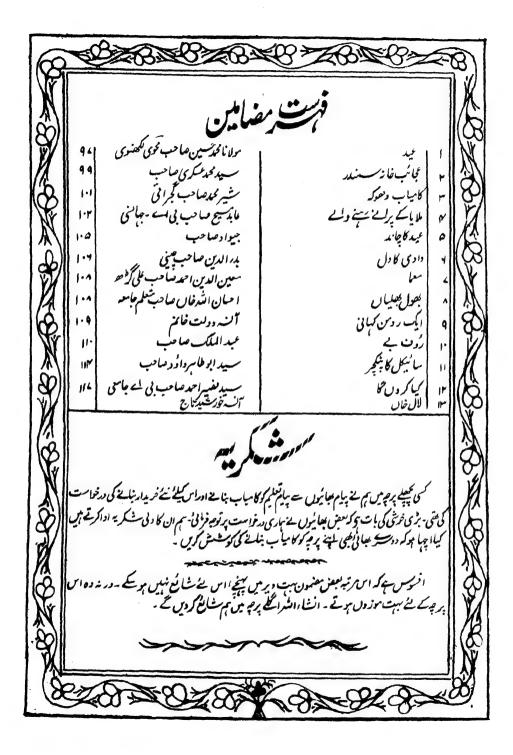



(مولا نامحرمسين صاحب محوثمي



ایسی اچھی چیز سیمونگی' لاکر گھراپ بیٹھ سے کھایں

نفے منے کھلونے لائے ہوئی کے جی لیجا دوجارایہ چن کر لا نا چھوٹا بھانی بھی فوٹر ہوجا

نوشه اورتر لینیدونوں مانگین گرنیاں ی اکور

نصح بچولوعید آئی، عیش سرت گھرگھرآئی شکرخدا کالازم ہے اب، جس نے تحقیل پیمید کھائی کھیلو کورو، بولوچالو کھرسے تکلو دکھو کھالو اگلے برس بھرآئے گایہ دن خوب سی خورشیال جی منالو

ٱ وَعِلْوتُوسِيرُ إِنَّا مِنْ عِلْ كَلِّهِ إِذَارَ وَلَأَكِ

پراک بات بتائیں ہے ہی سن کے اگریتم ہسکو مالو

تم نے جومانی بات ہماری مسلم کی عزت جگ پڑھاری قدر کر دان دو حبیب نرول کی وقت عزیر ا در عمرہے بیاری

بُرُا ہی دوں ہی وقت گرزا میں کہا ہی ہی ہیں۔ عزت، شہرت دولت یا نا علم، ادب، مہنرے سنورنا

بیاسے بِجَ اِراج دلارہ اپنیاں اور باہے بیارد جی کی ٹھنڈک گھرکے اُجالو دل کا سکھ اور آئمھ کے تارد وقت اور مربی خمرت و نو بیکاران کو جانے مت و کام ان دونوں سے کچھ لوتم پڑھو لکھوا در دل خومش رکھو و کمھناکٹناخوش ہوتی ہیں' نے کئے تھالیے ہاتھ سے دولو

الرا یا جرم ملی میں گائیس کی میں کا المالی کا اللہ کا ا اللہ میں اللہ کا اللہ

حامدادر محمود تھی اکھے گئے تو خوش خوش کتنی سور ابنی ماں سے ہے فراکشس کپڑے ہنماؤ' اچھے اچھے

آباجان کوساقہ دلایگ چلئے بازاراُن کوئیریگے چیسے جوا ماں سے نسیئے ہیں ان کی چیزی دلوادیں گئے

(P)

يەتوسىكىچەڭھىكى ئۇنچو خۇشى ئارىبىيى چا ہوا

ہانے ایک مززمضہون تگار خباب یکر عود علی صاحب نا ایخت بیار ہیں۔ ان کی خواسش سے مطابق بام مجا کیوں۔ مطابق بام مجا

کاموتی اور عنبر کالا جا تاہے بیٹیدنہ دارجالور اور محیلی کا بیان کے آئے گا۔ عنبراور موتی کے عجائبات کا اس دنت ذکر کیا جاتا ہی:-اور موتی: کارل پالپ





(مرجان) ادرا بنج شح بیاں میں مہ نے پڑھا ہوگاکہ قدرت سے ان جالوروں کو یہ توت عطافہ مائی ہیں سے اور عاصل کرکے اپنی حفاظت کے لئے نول دار ڈھانچ کی اپنی حفاظت کے لئے نول دار ڈھانچ کی ہے، موتی کے استعمال سے تو کھونگی ہے، موتی کے استعمال سے تو کھونگی ہے، موتی کے استعمال سے تو تعمین دا تھ اور گھوٹر یول کے برائے کے استعمال سے تو تعمین دا تو بند کے استعمال سے تو تعمین دا تو بند کے استعمال سے تو تعمین دا تو بند کے اور گھوٹر یول کے تراب کے بند سے مازو بند تا ہے اور گھوٹر یول کے تراب کے بند سے مازو بند تا ہے اور گھوٹر یول کے تراب کے توال کے مقدم کے بیات میں جائے ہیں جائے ہیں جائے میں جائے ہیں جائے ہیں



سيابحير كري عبادت عفري



اس عمائب خاسخ میں قدرہ النان کے دیکھنے اور سمجھنے سمے لئے ع وغربيب جاندارا وربيجان جبيرس فهيأكررهمي ہں، بککہ ہمارے تھا اسے کھائے 'مینے ' یہتے'ا دار صنے اور زمیب وزمینت کے لئے برافتیتی ما مان فراہم کیاہے۔ مرمال سمندر روزوں روپے کی الیت کی مُپیاں بھینگے ا در نمک بکتاہے ۔ اورانسالوں کے کھانے میں آتا ہے۔ لاکھوں روپے کے پوستاین یعنی مُفندٌے ملکوں کے سمندروں میں کسنے وا نے جالور وں کی شیمینہ دار کھال النان کے کام آتی ہے۔ اوراسی طرح لا کھوں ہی رویے

يتے - کھی البينج حلوکر ديتا ہے اکھی بِٹارنن - اب بخ کے حلہ کا طریقہ یہ بڑاہو کہ وہ گھو نگے کے خول میں سوراخ کرکے اندر يهو يخينه كي كوشعش كرتا ہے - اس كا بچا وُ گھونگانس طرح کرنا ہے کہ اسپنج کے بنائے ہوئے سورانول کو بندا در لیے خول کومفبوط ہے۔ تم جانتے ہو ارطانی کے دوسر ہوتے ہیں بہجی اٹیننج کامیا ب ہوجا تا ہے - اُور تہمی گھونگا بازی ہے جا اسے۔ اب نج کی کامیانی گونگے کی موت ہوتی ہے۔ وہ سے سیب سے کال کر کھاجا آھے . گھو 'لگا بازی ہے گیا تراپنے خول کے سورا خوں کو اس تیزی اور پیرتی سے بندکرتا ہے کہ اتینج صاحب کر بھا گئتے ہی بن پڑتی ہے۔ كبهى كبيي إسشار فن سألم سيب كونكل لیتی اور گھونگے کو مجبور کر دیتی ہے کہ سیب سى مچىليان اوريھى السي من جوسىپ ميں ائمانی ہے سوراخ کرکے گھونگے کے لعا مدار جسم کو چوک لیتی ہیں۔ بڑے بڑے کیکڑے بھی کلینے زبر دست تبرط وں سے سیب کہ

دوات ، قلم تراس کے وستے ، کا ندتراش کے وستے ، کا ندتراش کے تعدیر وں کے چو کھٹے ، سگریٹ اورسگار وان وغیرہ بنتے ہیں ، اورسیپ کی بڑی بڑی کورے کوٹر ایوں سے خوب صورت فا بیں ، کٹورے پیالیاں اورطشتر یاں تراشی جاتی ہیں اسکلے زمانہ میں مچو ٹی جبو گی کوٹریاں میسیوں کا بھی کام دیتی تقییں ،

گھونگا بھی لینے حبم کے ارد گر دنہایت مضبوط خول بنالیتاہے اوراس خول کی ورو تتمیں ہوتی ہیں۔ ایک ٹوکوٹری کے ما نند اكبرا بوتاي دوسرا دومرا - إور د ونول في ل اس طرح بن ہوتے ہیں کہ گھون گاا ندر ہو گھے کر در دازے کے بٹوں کی طرح د **ونوں** خول <sup>نید</sup> كرسكتاب. باسرت ديكين كوية نول رفيني سیپ) کتناہی کھردراً درنا ہموارہے مگراندر كى طرف نهايت صاف، چىكدار اور نويفبورت ہوّا ئے۔ اوراس کے دونول کواڑ ایسے عنبوط جے ہوتے ہیں کہ آسانی سے نہیں کو لے جا سکتے ۔ اوراس طرح پراس ڈھائیے کے اندریه گھونگا قلعہ نبدزندگی گزارنا چاہتا ہو-مروموك درياني جانوزك يهال مي مين نبي

کیل ڈواستے ہیں۔ بہرحال انسان کے سوا باقی تمام حیوانوں میں زندگی کا یہ رنگ ہوکہ ایک دوسرے کو مارسے اوراپنی جا نیں بچا سے میں ساری عمرصرت کر دیاکرتے ہیں بچا سے میں ساری عمرصرت کر دیاکرتے ہیں

وَ عَلَمْ مِنْ مِنْ وَعُولِي مِنْ وَعُولِي مِنْ وَعُولِي مِنْ وَعُلِي اللَّهِ وَعُلِي اللَّهِ اللَّهِ وَعُلِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّمِ الللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الل

(مثیرمحد - گجرا تی)

حب مربم کمرے سے بیلی کی توفلپ کھڑی کی طرف برطھا ۔ لیکن فوراً پیچیے ہے گیا۔اس کے بہرے کار نگ زر د ہوگیاار اس کے لب خشک اور بالکل سفید ہے ۔ " ماں وہ مجھے کمڑنے آرہے ہیں۔ افروس ہیں تباہ ہوگیا وہ مجھے واپس لے جاکیس کے اور سزا دیں گے " برنفیب مال سے جواب دیا "نہیں وہ تھیں کمڑ نہیں سے میں تم کو بچالول گی یاکہیں جیپا دول گی ۔ مجھے بہت سے طریقے یاکہیں جیپا دول گی ۔ مجھے بہت سے طریقے

یا د میں. نتم فورآ مر<sup>رد</sup>ه سباسی کواویر جاکر

اپنی ور دی پہنا دو ۔اور خود دوسرے کیڑے

پہن کو '' مقولہ ی در میں اہامس تبدیل ہوگئ بوارشی عوریت مردہ سے ہی سے سراے بیٹھکرر وسنے لگی ادر کہتی جاتی تقی" کے میرے جوال مرگ جینے، میرسے بیارے میرے جوال مرگ جینے، میرسے بیارے

روازه زورسے کھلا۔ نوج کا کہتا ن اگے بڑھا۔ اورفلپ کی طرف جاکر ہولا ہ میں تم کوباد شاہ سے نام پر نوج سے بھا گئے سے جرم میں گرفتار کرتا ہوں " "آپ کو غلط نہی ہوئی ہے۔ میرا نام ارش سے میں فوج میں ملازم نہیں " فلینے جوابدیا۔ ایک دوسرا سپاہی بولا سے فلیب تو چار بائی پرمردہ پڑائے ہے " ملی بیٹی کی کو و کھے کر میران تھے۔ وہ مجمہ زسکو ملی نام ہے کول سا سے میں۔ کہ اسلی فاری سا سے میں۔

المن المن المن المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنطقة المن المنظمة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة المنطقة المن المنطقة المنطقة

آئنده آپ تو کلیف نه دی جائے گی۔
سپاہید! چلو "
فوجی افسرادرسپاہی چلے گئے۔
"میری پیاری بچی میری!" با پ سے
حیرانی سے کہا۔
سپایہ سے کہا۔
کو بچائے میں کامیاب ہوئی۔ اب ہم دونول آزادی ہے دادی امال سے پاس ہیں گئے۔

المانا في المرابع المنظمة وابع



ہم ان لوگوں کا کچھ حال بیان کر چکے ہیں جود وسرے ملکوں سے جاکر جذیرہ نما ملایامیں معلوم کرلیں گے کہ اس کا با ب کرن ہے گئ فلب اس خیال سے گھیراگیا بیکر سال ا روکے کھڑا رہا۔ ایک سیا ہی لڑکی کو بلالا یا اور اس سے پوجھا۔ بیاری لڑکی نتا وکہ تھارا باپ کوان سا ہے، وہ جو کھڑا ہے یا جوچار یا تی پرمروہ بڑا ہے گ

ن کراری کیکن بھر رہایت ولیری سے آگے بڑھی اور جار پائی کی طرف اشارہ کرے کہنے کی طرف اشارہ کرکے کرف اشارہ کرکے کہنے لگی میرا با پ یہ سور ہاہے ؟
کرے کہنے لگی میرا با پ یہ سور ہاہے ؟
کپتان سے بھر بوجھا یہ کون سا ، ددبارہ ساؤ ؟

میراباپ دہی ہے بومرکیا ہے۔ میر پیارے ابا اکیا تم میری بات من رہے ہو۔ میں تماری بیاری بیٹی میری ہوں" لڑکی نہایت در دسے رویے گی۔ شہادت کائی مل گئی ادر تقیین کے قابل تھی \* "متھارے مردہ باپ کی یاد میں میر تصال ایک بوس میتا ہوں ، بیاری بچی دہ ہماری فوج کا ایک جوان تھا "اس نے لڑکی کا سنہ چو ماادر بیار کیا۔ بھروہ فلیت مخاطب ہوا۔ چو ماادر بیار کیا۔ بھروہ فلیت مخاطب ہوا۔ "میں آسے گتا نی کی معانی چا ہتا ہوں

ا دُصِرْغارون وفييره ميں جا شمينے ہيں۔ خنگے نسبتے ہیں اور تھینٹی کرنانہیں جانتے • پيل پيلاري- بيڙول کي جراس مجھليا ل وغيره جوگيمه إقدا كياس يه بيث بعربية ہل. یہ لوگ ٹیرکہان بنا ناجانتے ہیں اور زمیر تىر ملاكرى كى جايز دون كانتكار كريستے من-۱- سَکَا دِیُ- ملی طبی نسل سے مہیں - جو جھیں شمالی ہیراک اور حبنوبی پاسٹک ہے ... بيچ ميں ہيں <sub>ر</sub>يه لوگ و إل رينتے ہيں شما کے مقابلہ ہیں یہ لوگ ذرا کمیے اور صاف رنگ کے ہوتے ہیں۔ان کے بال کمبے کمبے اور لیر آ ہوئے ہوتے میں - نسکائی بالنوں کے جوزمرے بناكران میں سہتے ہیں۔ یہ چاول مکٹی کی کانشت کرتے میں۔ان لوگوں کی عادت ہے ۔ کہ تقورًا بأجكل صاف كركے اس میں رہتے ہں اور اگر ان کا کوئی آ دمی مرجائے **تو فورا** ّ پرا نیٰ جگہ حیوٹر فسینے ہیںاور نیا جنگل کا ٹ کر اس میں جمونیڑے بنائے ہیں - ان توگو ل کی وجہت ملا یا کے بعض عمدہ مجیدہ جنگل خراب ہوتے رہے ہیں. یولوگ بالنول میر کمان

وداگری وغیره *کرتے* ہیں۔ اب ہم د ہال اصلی با شندوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں' ۔ ملا یا کے امل بات ندے بعنی سے پرانے رمز وك جنگلي بين - يدا ندر ك جنگلول اور بهارو میں دہتے ہیں شہرول اور گانوں کے نشہنے والول سے ان لوگول كو كچيے طلب نهل -ال خبگی لوگوں کے تاہمن قبیلنے مامین بلكهان كي شكل عبورت اوررسينج سيخير ژھنگ الگسا الگ ہیں-ان سکے نام سنو<sup>ا</sup> ا يسيأنگ (٧) يُكُونيُ (٣) جاكن -ابسیماً بگ گروہ کے لوگ تہذیب میں سے پیچھے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر علاقۂ براک اور در یا سے بیراک کے مغرب کیطرن تستيمين -ان كارنگ كالاا ور قد جيوثا موتا ہے۔ان کے بال مبش کے آدمیوں کی طرح ا مجھے ہوئے سے موستے ہیں۔ان کی ہائی صرف چارفٹ آھا بھے ہوتی سبے • یہ لوکٹ الب بگل میں تبین بہت صرورت ہوئی تو بیٹر<sup>رل</sup> کی ڈالیاں توڑ کران سے جھونپڑے سے لیے نسينے کے لئے بناليتي ہيں . ور نہ ویسے ہی اُڈھر

گروہ جزیرہ نما ملایا کے دوسرے رہنی والوں سے خاص کر ملائی لوگوں سے بہت ورتے ہیں، شارمیں بیا بگ سے سکائی لوگ کچھزیادہ ہیں، لیکن ملاکران دو نوں کا شمار ہیں ہزار سے زیادہ نہاں ہے۔

جائن - یہ لوگ جُوہُورے علاقہ کے اندے
ادران گجھوں میں رہتے ہیں جو پا ہنگ کے
علاقے کے بورب اور دکھن کی طرف ہیں ان لوگوں کے بال ملائی گوگوں کی طرح سیکے
اور رو کھے رو کھے ہوتے ہیں ، جائن گروہ
کے ملائی لوگوں کی زبان اوران کے اسہنے
سہنے کے ڈھنگ اختیار کرائے ہیں ، یہ لوگ
تربیب قریب سب با تول میں اُن ملائی 
دور اندر کی طرف رہتے ہیں ، جو کنار سے سے
دور اندر کی طرف رہتے ہیں ،

کا ایک کواپیا تمبرخر مداری بادی کا دیم کار کا دیم کا دیم

بنا نا اور زمر میلے تیرول سے جانوروں کا شکار کرنا بھی جانتے ہیں ، سکائی تقور ٹی بہت تجارت بھی کرتے ہیں ۔ یہ لوگ اپنی جنگی بیدا وارچدی اور ملائی لوگوں کو قیتے ہیں جیٹی اور ملائی لوگ جنگی بیدا وار کے بدلے میں ان لوگوں کو نمک اور متبا کو وغیرہ قیتے ہیں ، سکائی اور جانوروں کا گوشت تو کھاتے ہیں بیل کی گئے کا گوشت نہیں کھاتے ہی

تميس گروه بعني جاكر كاحال بيان ارسے سے مہلے ہم یہ بنا ناضروری سمجتے ہیں کہ بعض سب ما نگ اور بعض سکا بی سکل صورت میں ایک دوسرے سے ملتے علج ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کسی زملنے میں یہ وٹول گروه الپسل میں شادی بیاہ کر کیتے بھتے ۔ اس وقت توسکا بی گروہ کے لوگ سیانگ کونفرت کی نگاہ سے ویکھتے ہیں۔ سکائی اور یمانگ دو نول گر د میوں کے مذہب کا حال بھی سن لو۔ یہ لوگ دِ دطور کی روحوں کے تاُ ل ہن- یہ سمجتے ہیں کچھ ردمیں اچھی ہن جوان کوفاتره بهویخانی میں اور کچھ روصیں بُری ہیں بوان کو نقصان بہو بنائی ہیں۔ یہ دونوں



ب) غید کاچاندو کھار ہاتھا۔ ایک ایک کرکے سرشض خوشنی نوشی آئی

لیے گھر کور دانہ ہوا -رات کا نی جاچکی تھی بسیکن ہرطرت چىل بېل دن كى سى عتى - زررىندا غريب بېړه زر ینه نفیٹی جاور ڈالے اپنی کجی حبونیٹری سے نکلی ، بھوک ک*ی شندت سے وہ لیل نہ سکت* هتی بسروی کی وجہ ہے اس کا ٹمام شم س كف واس كى يا مخ ساله لا كي استكماراً میں ہے ہوش تی۔ دیددن سے کچھ کھائے ک نه ملات - آج اس کی ہاں پہلی مرتبہ اپنی بھو کی

بچې کی خاطر بعبیک ما ننگنے تکلی هتی وه ایک

" أسمان صاب ہے۔ آج عید کا یا ند ضرورنظرائے گا! شرخس کی زبان سے یہی الفاظ مسنائي دے سبے تھے۔ ہرا کا نظائیت بيصبرى سيصورج عزوب موسن كاانتظار ار اعابون بول مورج دو تاجا الت لوكوں كى نظري آسان كى طرف المقتى جاتى

كفيرسيدان ميس لاتعدا ونحلوق جمع نفهی، امیرغریب، جیوها براا، سب کی گاہیں أسمان بر، غيد كاجاند للاش كررى تقبي -يكايك " و ه ر ۱۱" كي آواز گونج گئي- هر النان انگلی انظائے ایک ووسرے کو

کرخوشی مناؤ - وہ چاہتا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر قابل ہز اکہ دیا کو اس صیب سے نجا ت دلاسکو۔ کیا تم عید کے چاند کی بات مانگے ؟

دا وی کاول

( برراندین صاحب بینی ' بی ساسه جاسد ستا دندوه کفهنو ٔ ) سر سر

ٹام کا وقت ہے ۔سورج کی کر اوں کی چیکی اور زر در در<sup>شن</sup>نی مکالول کی دیوار ول د<sup>ر</sup> عمارتوں کے میناروں پر پطر سی ہے۔ ہوا بھی ٹھنڈی میں رہی ہے۔ جوارٹ صرف بإجامه اورمتين ببنغ بازارمس كلموم يسيمس لی*ں سردی می محبول ہوری ہے۔ اِسو*قت م<sup>ی</sup> چینی کیم کوین کی پالکی ڈاکٹر دولن وین کے ے کیا س محر رُکی ہو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر د**ولن دین کاسات برس کا بچیخت بیار**سی-يفكيم عياحب اسي كو ديلھنے آئے مں ہے۔ واكثرك وروازا كي قريب تاشه ويكين والول كااحيفا خاصبة تؤمر بوكيائيه آوار وتسسم کے لوگ تھے ، دن بھر باز ار میں اِوسر ا دم

عالی شان عاریت کے در واز ہیں وافائونی ا درخا میشس گھڑی ہوگئی زاس کی مجیہ ہیں ۔ أنا تفاكه كياكير. اس من تعلى بهيأك نه مانگی هنی و ه اسی طرح خاموشس کفرسی ان لوگول کو د کیفتی رہی۔ جوساسنے میز پر بیٹھے كلما ناكها رسيع عقير جيمو مطهيوسط بيكا ومر الدر مهام بها م بها م بهر م عقد بربي ليف ليف كير س ايك ووكسرس كووكها دكها كرخوش مور مأعنا رايك بلاؤكتا وم بلاتا ببوا مبنز کے جیاروں طرن گھوم رہا تھا۔ لوگ کبھی روبی کا مکرا اکبھی گوشت کی **بو**بی اس کی طرف يينكتے تھے۔ وہ دورُ كريات نگل عا يا. يكا يك ايك كمز ورآوازاس عشرت كده ، بين سناني دی پسب کی نظری دروازه کی طرف بیرگیس زرينه نکفري کچه کهه رسي نقي -- "وروازه بند كرورً يه آواز متى جوويال عهماً في إور منسول میں کتے سے برترزریہ مکان سے اسرکردی کی بیت دہذرب الشالوں کی حالت عبد کے چاندسنے یہ عالت دکھی کوہ تشرمندہ موکر درختوں اور بیا ڈول کے تیجیے فائب ہوگیا ۔ کیوں؟ بيام بهائيو! وهزنين چامتاكهتم كمسے وكيھ

واوی امال الهمی **زنده نقیس اور بچیسے بے آ**ہ محبت کرنتی تقلیں الفول نے جو بیر سناکہ بيكا بخار برف سے الاراجار بائے توہبت جھلا مُیں بکیونکہ اینوں سے اپنی زندگی اس اليا علاج نهلن د كميعا نقا .غصه من برا روائخ لگیں اور و دلن ڈین سے کہا سے کیا تمرا س کی شخصی سی جان کے لوگے ؟ " ماں کا غصہ در کھیکر دولن وین نے بروٹ ستعمال اریے کی دعیہ بیان کی اور کہا <sup>میر</sup> بیر ہبت ہی اتھی ترکیب ہے۔جب میں ڈاکٹری ٹرمتا ففاتولت كئي دفعه آز ما ياتفاه اوراب بوجب كردئي اس تم كامرتين بولب تواسي طريقيسي اس کا ملاج <sup>ا</sup> کر<sup>ہ</sup>ا **مو**ل ' اس ہیں فراہمی *شطرہ* نہیں " گربڑی ہی نے بیٹے کو ملاست ترتی ہوئے کہا ایر میں متھاری بات نہیں انتی ۔اگر م اس طرح علائ كرو كے تو تجھے درہے كه نه جانے <del>کتنے</del> لوگوں کی جانبیں ہے لو<del>س</del>تے ۔ ہیں نے مجمع نہیں سناکہ بار رف سے دور کیاجا ؟ ہے، تم چھوڑ د و میں اس کا علاج کر الو نگی۔

موجاتي لقمي توكويا الفيس دانيسي كاساكا بالقداّجا ما تقا-مجمع میں سے ایک شخص کینے لگا" دیکھا! دولن دین اوراس کی بیوی و د نول و اکثری رتے ہیں۔ لوگوں کوان پر بڑا بھروسے ہی۔ ۋاكىرى تىمىن**وب** ئېل رسىسىيە- ئىرا**ب ن**ىرد ان کے گھر میں بچہ ہار ہے تو ملاج کے لئے ووسروں کو بلانے ہیں ۔کس فدراصفوں کی سی حرکت ہے۔ اس کے بعد کون ان براعما<sup>و</sup> اور معروسه كرے گا؛ دوسم است گا إل تھي ئم داکٹری کی بانیس کیاجانو۔ ڈاکٹر دوسروں کا علاج توكر سكتاب مكرا يناعلاج نبتس رسكتا <u>بے چارے کو دوسروں کا دروا زہ ویکھنا پڑتا ہ</u>ے اس پرمجمع میں خرب قہ قہہ لگا۔ گران بیوتو فول لوگھری حالت کی کیا خبر۔ بات کہل یہ ہے كداس بجيدكوش كانام دبار لقاسخت بخارجوها ہوا مقا۔ دولن وین اوراس کی بیوی نے مرآن اجيمى طرح بيجان ليا نفار تشخه لقبى لكصد إكيانفا والطرى علاج كي مطابق مض ووركرنے ك ائے برف سر بررکھنا تویز ہوا تھا۔ مگر دیار کی



نیچای ولیب مالکھاجا ایم میم می کاس کا جواب آجا ناچاہ جی صاحب کا عل صحیح ہوگا، ان کی فدرت میں ایک توب صورت سی کتا ب بیش کی جائے گی۔

ر معین الدین احدیث عنانیہ بوشل علی گڑھ)

سامنے النان اک اس یانظے ر

اور لگا کہنے کہ لے گؤر نظے ر

تجھ یہ قربال میں نہیں تیرا پلار
کیا تعلق ان کا ہے بایک عقود کر

ایک لڑکاجا رہاتھا ہے گھر کے لیب بجیبہ کو اپنی گو دییں تومرا اپنا ہی بیٹا ہے' گر' کوئی اب اتنا تو مجھ کو سے بت

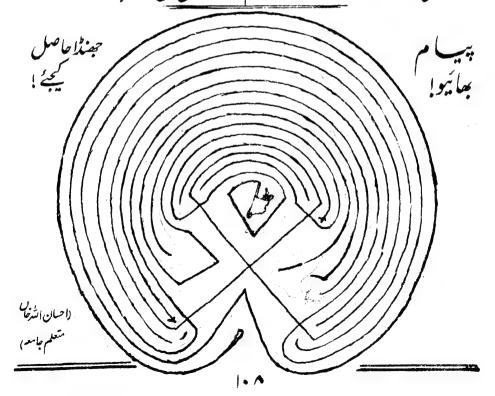

<u>اسے اس کی خاصیت با دائم کئی اور لکڑی کو</u> تضبوط بكرم موس محل ميں واخل ہوا ماسنة ايك بببت برا المل ها البيح مين ايك بنكنكا الهواتخت ركها عناجس يرسرتسس بہٹے ہوئی تنی شاہ کود دیمکر انتقی اور گاتے ہوئے آگے بڑھی اور ایسسس کا با نفہ بکرا لیا. بعرات ایک دوسرے کمرسے میں لے کئی جهاں طرح طرح سے لذیار وتفئیس کھانے جنے ہوئے ننے سرس نے اپنا کا اجاری رکھتے ببوئت شاه كو كلك كالثاره كيا- يوسس نے لکڑی افر میں کمرشے ہوئے کھانا کھا یا۔ ب سرس خُیب بهو گئی اور اینی جاد و کی ککڑی پارٹ سے سر پر طیرانی - اور کہا" پارٹسس جا وُا أَج *ے تم شير ہو ۚ ليكن بولس بر* كجھِ اثر نه ہوا۔ اب سرس فصیس بھر گئی اور جا کا پولس موقتل کروے میکن پولس پہلے ہی ک تيار نفأ - تلوار سئے سرس کا باتھ بکرولیا اور اس ہے کہاکہ سب جا بوروں کو عبدالنان بنا د۔ سر سنے بہلے توانکار کیالیکن کوسسسے جب کواراس کی گردن پررگھدی توا س نے سب جالزروں کو اندر بلاکران کی اسلی



رآنہ دولت خانم ، (۱۲) اب گامنے کی آواز کھی بند ہوگئی تقی

یور لوحیس ا نیتا موا پولس کے یاس گیا اور الص سارقفله كهدسنا ياكداس كيمها حب جانوروں کی تحل میں تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ خورا بنی خیر جا ہتا ہے تو بہاں سے تکل جائے۔ لیکن پرنس نے کہا بیں کیز دوستوں كوالسي حالت مين هيوطر كرانيك قدم مهي المثا نہیں سکتا۔ بور اوحیں نے بہت سمجھا یالیکن بھربھی ایسس نہ ما نا · ا ورباسے و ہمیں جھوڑ کر خرواً کئے بڑھا کہ لت مرکبوری جوگر یک خدا وُں کا قاصد تھا'ملا اور ومنیں خدا کی ط<sup>ن</sup> سے ایک جاوو کی لکڑی میٹن کی ۔اس میں یہ خوبی تھی کہ اگر شاہ اس لکڑ می کو بکڑے رہو گا تو سرک کا جاد داس پر نه چلے گا۔ شاہ یے شکر بیرا دائیااور نحل کی طرف بڑھاکہ اسے گانے کی آوازا نئ. شاہ بے خود ہو گیاا ورحیا ، تفاکه لکوسی و میں چیور کر آئے برسے کہ بھیم

جی اور مولانا محمولی میں است مدرسہ جاسع ملیہ میں آج کل ایک ترک رون ہے گئے تھے ہیں۔ افغوں سے بھی الوز پاشا اور کمال باشا کی طرح لینے ملک اور قوم کے لئے برط می برط ی تکلیفیں اطحائیں اور قدیب بیں حصیلیں ہوئی کلیفیں اطحائیں اور قدیب بیں جو بیا ہیں۔ یہ ترکی حکومت کے وزیر اظم بھی رہ چھوم سے سے لڑکی اب کچھوم سے سے لڑکی اب کچھوم سے سے لڑکی اس سے با ہر استے ہیں۔ ہما ہے امیب رجاسعہ (۲۰۰۸ میں معاصب آب کے ووست ہیں افغیں کے اللہ سے بر افغیاں کے اللہ سے بر آئیں جا میں۔ آئیں معاصب آب آب جا سے است بیں افغیاں کے اللہ سے بر افغیاں کے اللہ جاسعہ آب ہیں۔ آئیں میں ان کے وہ سے ان کی بیں۔ آئیں میں ان کے وہ سے ان کی بیں۔ آئیں ان کے اس میں ان کے اس میں ان کی بیارہ انسان کی بیارہ کی بی

آپ طرابلس میں پیدا ہوئے تھے بورا نام حین روف ہے 'ادر' ہے ' جو صل میں بیگ ہے' ترکی کاایک خطاب ہی' جووہاں برٹے لوگوں کو دیا جا تا ہے۔

رٹائی کاشوقین آور کی کام برجیہ ہوتا ہوا گررون بے کوسمندر کی لڑائی کا خاص شوق نقاء الا برس کی عمر کاس آو آ ہے۔ نے مارتعلیم حال کی گر بار موں سال میں قدم رکھتے کہی ایک جنگی مدرسہیں داخل ہو گئے۔جہاں جہاز صورت میں تبدیل کر دیا اورخود فائب ہوگئ اس کے بعد پیمر کسی سے سرس کا نام نہ سنا ہ یہ ہے ایک پرانی روس کہائی۔ جو انگے ذاک میں ہرا یک روس نچنے کو ہہا وہ بنائے کی غرص سے کیا وکرائی جانی تھی آگ وہ کھی بڑا ہو کراسی طرح بہا در نجلے ۔ اور لینے دوستوں کی جان بچائے ہ





پیام بھائیو! تم فی مسطفیٰ کمال پاٹ اور نازی انور پاشاکا نام توصر درستا ہوگا۔ اور تم میں سے بہت کچھ لوگوں نے ان کے حالا بھی پر قصے ہوں گئے۔ ترکی کے یہ ایسے ہی بڑے آدمی ہیں جیسے ہمارے یہاں گاندھی ہوئے۔ اس جہاز کا مہم حید یہ مقار ظرابلس
کی لڑائی میں ترکی کی بحری طاقت بڑمی کمزور
افتی اور وسٹن کی فرطین نوب صنبوط مقیں
افران کے پاس پائی کے بہت سے جہاز
حقے اس لڑائی میں شرکت کرنا بڑی جان بہاوری سے اس میں شرکت کرنا بڑی جان بہاوری سے اس میں شرکی ہوئے۔ اور دشمنول کی بہتات کے با د جو دبڑی ہوشیاری کے ساخذ فو توں کی مدوئی ۔ شمنوں سے سمزر کے ساخذ فو توں کی مدوئی ۔ شمنوں سے سمزر انھول کے شامرا سینے بن کر رکھے تھے۔ لیکن انھول کے ذشمنول کو نوسب دھو کے دیتے اوران کو نقصال بہنچا یا ۔

یول توسرلڑائی ہیں آپ بڑے بڑے
کام کرنے مقے کیکن ایک جنگ میں جو
سکا میں ہوئی تھی ، آپ نے الیی چالا کی
ادر دہوشیاری کے ساتھ لیے کو بچایا اور دشن کو نقصان بہنچا یا کہ لوگ الفیس جا دو گر سمجنے
گئے ۔ کہاں حمید یہ کہاں یونان کے بڑے
بڑے بڑے براے بے شار حنگی جہاز ۔ گراس ایک
جہازت یونا نیول کا ناک ہیں دم کر ویا تھا۔
حمید یہ سے اس مو قع پرسات جنگی جہازو

سكھایاجا القارآب شروع ہی ہے بہت و لمن اور موسشيار بي، بهت جلد جهازراني مین شق بیدا کرلی- حکومت سے آپ کی پیمرنی اور جالا کی د کی*ھ کر ای*ین جانیوالی **ن**وج کا سمندري افسرمقرركر دياءآسپ کونتجب مرکا كداس وقت ان كى عمرا مڤار ۽ سال كى تقى -آب ایک مدت یک مختلف جهار د میں فوجی *خد*مات انجا م*ٹیتے کیے ۔* کیسٹر<sub>و</sub> کامول کوا بنے سلیقدا در لپوٹ بیاری ہے كرتے تھے كەنقىۋايەت ہى د نول مېپ لېنے لقيول من سي سي منبرك كئي . پورسے کے دوسرے ملکول نے جب الیوی شیال تیار کیس جوسمنی رہیں یا بی کے نیچے یہ جاتی میں او ترکی حکومت نے اس سے وا قف ہوئے کے لئے رُون ہے کوامرکم بھیجا . کہ وہ وہاں جاکران تثبیوں کا پورا پورا حال معلوم کریں۔ امر کمیت دانس آگر آپ کومخناعث از کی نسری دئی گئی۔ آپ نے ہر جہاز میں بہت محنت سے کا مرکبا۔ اس کے بند<del>را اوا</del>ع میں آپ ایک شہور کیا زے کیتان مقرر

کوسمندر کمیں و بودیا ، وسمن کے مامان کوسبت سی جگہ آگ دگا وی ۔ یونا نئی کھے جائے ہو ہو کر حمید یہ کا بیچھا کرتے ہے ۔ گر کون سے مرتبہ صاف کلی جائے ہے ۔ گھر کون سے مرتبہ صاف کلی جائے گئے ۔ گھر کورپ مہیں ایک وصوم مجھ گئی گئی گئی گئی گئی گئی گر بورپ کہتان رکوف ہے ۔ وہ کہتے ہے کہ اس کا کوئی ترک ایسا چالاک اور ہوسٹ یارکپتان ہو ہی ترک ایسا چالاک اور ہوسٹ یارکپتان ہو ہی نہیں سکتا ۔ یہ کوئی ہارا ہی جائی بندی کوئی مارا ہی جائی بندی کوئی مارا ہی جائی بندی کا کہن اس واقعہ کا انکار سورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار سورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار سورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار سورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار سورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار سورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار اسورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار اسورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار اسورج کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار اسورج کی رفت نی کا کھر بین کی رفت نی کا کھر بین اس واقعہ کا انکار اسورج کی رفت نی کا کھر بین کا کھر بین کی کھر بین کی کھر بین کا کھر بین کا کھر بین کی کھر بین کی کھر بین کا کھر بین کھر بین کی کھر بین کی کھر بین کی کھر بین کھر بینے کھر بین کھر بی

جنگ عظیم میں ہی آب بنایت بیخونی کے ساتھ اور ملک کے فائدہ کے ساتھ اور ایک کے فائدہ کی فائدہ کی فائدہ کی فاطر ہار ہاں والہ اور ایک کی فاطر ہار ہاں ہوئی شق اپنی جان پر کھیل کر ترکی کی ڈوستی ہوئی گئی کے بال بال بچالیا -

رُون بے صرف ایک لوا کا ، ہی نہیں ہیں، بلکہ امن کبندی اور بہتے بچا وُ کرلیے میں بھی آپ ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ مکومت ترکی سے ایک دفعہ آپ کو

مسلح کرائے کے لئے آوس کھیجا۔ ایک وقعہ کوہ قاف کی ریاستوں سے دوستی کرنے کے لئے کھی ترکی کی طرف سے آپ ہی صلح کا نفرانس میں شرکیب ہوئے۔ ترکی میں جب نئی طرح کی حکومت کی

ترکی میں جب نئی طرح کی مگوست کی
بنیاد پڑمی توا نگورہ کی مجلس ملیہ سے صدرب
سے پہلے آپ ہی بنائے گئے اوراس کے
بعد آپ کوست بڑے وزیر کی مگددی گئی
اب موقع آیا تفاکہ یا پنی محنتوں اور قرانیوں
کاکوئی مجل پاتے ۔ گر خبد ہی ضینے بعب سہ
کمال پاشا ہے ان بن ہوگئی ۔ اور آپ ان
کاسا قد نہیں وے سکے ۔ اس سے خود ہی
طینے مہدہ سے مگیرہ مہوسکئے ۔

ملک میں آب کا بہت اٹر نقاء تمام ملک آب سے مجبت کرنا نقاء اس دفت اگرآپ چاہتے تو لینے ساتھوں کو ہے کر کمال پاشا سے لڑ سکتے تھے ، اور اس طرح بالکل مکن تفاکد آج ترکی سے صدر کمال پاشاکے بالک مرون بے ہوتے ۔ لیکن آ ب نے اس خیال سے کہ جارے لڑنے بھول نے سے ملک والوں پر براا ٹر بڑے گا'اورا گرمیں کمال پاشاسے نارائن ہیں اس گئے ان کی برا فی کرتے ہوں گے ' گرنہیں ایسی بات نہیں ہے ۔ خفگی سے باوجود کھی بھی کمال پاشا کو برا بھلانہیں کہتے ۔ بلکہ اُلٹی تعربین کرتے ہیں۔ کو بی شخف ان کی باتوں سے بہتہ نہیں جلا سکاکہ کمال باشاکی تعبن باتوں سے وہ بخت مخالف ہیں \*

عبدالملك منعلم جامعه - دلي

را ای ہوگئی تو ملک کی آزا دی خطرہ میں بڑھا گئی۔ فاموشی اختیار کی اور دولن کو الود اع کہ کر یور پ چیلے گئے۔ اب کوئی جی سال ہو فراس میں سہتے ہیں۔ جاگیر جا کدا د تو کچھ ہے نہیں بہت ہی معمولی زندگی گزارتے ہیں ، لیکن ہر وقت نہایت نوش اور بشاسٹ سہتے ہیں کبھی کچھلی باتوں کا عمر نہیں کرتے ۔ ترب سیحتے ہول کے کہ روف ب

سانگار این پیر دستون ایک شفی بر الماطلہ ہی



عا النفا تومیں کٹھ کیلے پر چلاجا یا تفا- وہ شہ ہے اومنچا مقام مقا اور و ہاں امرور ت ہی کمرستی تھی۔ دیاں سے ایک تا جوشروع موتا نفأتو تقريباً أو مصيل برماكر فتمربوتا هفاء ايسام وارا ورسسيدها الارتقا کو اُڑا س کے شروع ہونے سے مقام ایک میپیه لرطه کا دیاجا تا تووه اخیر مک پول ہی رطعفکتا ہوا *چلاجا تا جس وقت میں ا*س مقام پر منتیا تولینے سینے پر لیے دو اول ہا تقول کی فیٹی بنا لبتا -ا ورسلینے دونوں میروں كوبيلال يرسيه بثاكراس طرح تعييلاليتا نقأ جس طرح کسی اڑتی ہوئی جیل سے پر <u>جیلے</u> ہو ہوں ۔ میری سائیل کے بیئے کو لٹارکے اٹار ے اس تیزی ہے کھیلتے ہوئے میلتے تھے، جس طرح يو ناكي وكن كوُ مِن كاڻري. إنجر سند مين تبرتا ہواائمبٹر' ياکراچی سے ڈاک رہی نیوالا ہوا بی جهاز- یا سومیرز لینیڈ کی هیں موال ' اور جكني برف پراسكينگ كرين واس وي وي ہوا کے مندر میں اڑتے ہوئے آزاد پر ندر ييرب چرب يرسواك مفونكول مخطيط نگتے تھے میرے کانوں میں زن دن کی



سأيكل كاشوق تقاكه خداكي بناه . كو ني مجھکو کھا نا نہ رتیا' پانی نہ پلا'ا' گکر ون بھرسائیل پرگھائے بھڑا تومیراجی خوش ہوتا - اپریل کی وهوپ مئی جون کی لوا برسات کاموسسلا وھار مینہ اور دسمبرکی کڑ گڑا تی ہو نئی سردی سیکھ منے کوئی چیز می نہاں، سائیکل فٹی اور میں تھا۔ آہ م چیلیں اور کوسے کتنی آزا دی سے ہوا میں تیرتے تستے ہیں انگریز کیسی پہادری سے ہوا ئی جہاز میں اڑتے رہتے ہیں م جیا جان موطر کے لیکدار نہوں بر کھو ستے ہیرتے ہیں، گر ا اِجان کو ضدیقی تومیسری سائیل سے ۔جس پر مبطوم کم اس بھی تقویدی و بر کے کئے اپنے آپ کو تھی توجیل سمجو لایٹا عا اکبھی بهوانی جهاز کاانجنیئر که لیتا ها اورکیجی روسس لائيس كافرا يُور -

سائیکل عِلائے کا لطف مجھے مہوا، س**زکوں پر**نہیں ا<sup>م</sup>نا تھا ۔حیب کھبی موقع اور میں ایک لیسے مرفاب کی طرح ہمب کو اگرتے میں بندون کی گولی ماری گئی ہوا پھڑ بھٹرا تا ہوا نیچے گر گیا۔

(F)

سیرا ہوائی جہاز اوٹ گیا تھا میرے القہ بیر سیرے ہوئے بھے اور میں کرے لقے بیر الہوائی ہوئے بھے اور میں کرد دیرے لئے میر سیار موگیا تھا۔ قریب کے بھوکی ایک سیار دو ہم ما حب مجھ کوا ظرواکر لا میں اور میری مرسم میٹی کی۔ اس سے بعد میں گھر پر بہنچوا دیا گیا۔ دس بیندرہ روز سے لئے بیک بہنچوا دیا گیا۔ دس بیندرہ روز سے لئے بیک سامی کی دور سے لئے بیک مالغت کردی گئی اور سیار گھر سے کھانا یا الل بندر دو یا گیا۔

ایک دوزمین سے اپنی اس ٹوئی ہوئی سائیل کو جاکہ در کھیا تو معلیم ہوا کہ میری الیک کے ٹیوب میں ایک بہت بڑا اپنکچر ہو گیا فقا جے انگر نری میں سالد معلدہ برسٹ کہتے ہیں اور مہی دھ بھی کہ مجھے ایک دنا ہے گی آواز آئی تھی ۔ اب مجھکوا میں بنگیر کی دوبہ دریا فت کرسے کا خیال ہوا۔ افر آ واز آتی تقی اور میرے بڑے بڑے رکھے بال موامين لهركت سنقه بنن كي حركت كودكيه كرايبابي معلوم ببوتا فناكه ككفت ككف طرطن کی چوفی ل رہی ہے ایاسمندر کے جہازوں کے باد بان اڑرہے ہیں، سرسرسرزن زن زن بن شن شن سن بي ميسير و و ميس ہوا بھر آئی سبے ۔سانس روک کی ہے ۔جہرہ سرخ ہو گیاہے - ول زور زورے وحودک ر ہائے۔ سارا بدن سائیکل کی گدی پڑٹلا ہوا ہے، ہاتھ سینے پر چیکے ہوئے ہیں۔ پیر پرول کی طرح سے حرکت کرنے ہیں۔ اور ميں الوم ما موا جار إمول - سيح ما ننا مبواي بالكل حيل كي طرح آزادا درخوش - امال كي برصح بيكار أ باكى ڈانٹ *ۋېبط المستناد*كى مار د بالله عبور مطين مها ئيول كي جيس حال-اور بحول كي غوال فان سے دماغ بالك خالى. ہے۔ کے اللہ یا اگر کی طرح نہ ختم ہو۔ میں اسي طرح الاتار ميول بيسلتار مول، زن زنا تار بول رتیر تاریون جلتار بون اور حرکت کوتار ہوں ۔ ارے میرے اللہ ا مَجَانًا! -- ايكِ وَمَا ثَامِ وا - سأنبيلُ الحَبِلِي -

اس خته جامعه میں بہت ہی افسان کو اتعہ بیش آیا . بینی جاسب بید ندیر نیازی عماص کے والد نے کیایک دل کی حرکت بند ہوجانے کی وج سے چاندرات کو انتقال فرایا إنّا للله وانا الیه احول مہیں جاب نیازی صاحب اجناب نصیرصاحب ادر دوسرے عزیز ول سے دلی مدر دی ہے خدا مرت والے (مروم) کو مبت میں جگہ دے اور ان کے عزیز دل کو عبر عطافی اسے ۔ وعبرفتي اوراس مست بلائف كي سي أواز کے پیدا ہوئے کا کمیاسب بن تھا۔ کیا تم بھری ہوئی تھی۔ بھبری مونیُ اس طرح تھی ایما ننا به اسی طرح <sup>حب</sup>ن طرح کسی مثلی میں **ز**ور سائیل کے بیٹے جلدی جلدی حرکت کررہ ھنے تو کو تنار کی گرم سٹرک کی وجہ۔ ربرائے ما زُا در میوب گرم موسکے تھے ۔تم جانے ہو کہ رگڑ کھا ہے سے اور <u>علیہ حل</u>د حرکت ہے: سے سرحینر گرم موجانی ہے۔ کھوڑ دل کے لوہے کے نعل بعض ادّنات لٹنے گرم ہوجاتے ہیں کہ ان سے جنگار یاں مکلنے آ ہیں، جن کونتم نے اکثر و کیھا ہوگا ۔ جب ر برط ك الرُّرم بوك توافول ع لين الدر بهری بونی بواکراهی **آرم که دیا- ب**اکنل اسی طرح بس طرح أرم بنتالي اپنے اندر تھرے ہوئے ہانی کو تھو لادلیتی ہے۔اس کا میجہ کیا ہوتا ہے

راسنے جننے ہے ہیں ان بوس کترا دُرگا فنحلير حتني برس مركز نه ميں گفيرا وُ لَ مُحَا جو بمصبي ان تي مبت مين نه سرَّزُ جا وُل گا زور با زوسے مماکر جو سٹے کا کھا وُں کا ان کی خدست میں کرؤٹکا جیب بڑا ہوجا ُول کا بات ہوگی گر کوئی تربیہ ملا کہ جا وُ ں گا

را ہ جوسیدھی ملے اس پر علور کا جے طر قوم کی اور ملک کی خدمت محر ذیگا شوق و التصحبت بي رمول كاناكه عال حوكال دوسرول کے آسرے ہویں رموں موگا ندیہ ميرسي مال اور باسيلخ يالا محبث سو تجه حغلىا ورنتيب سومن ترتأر سورتكا اجتناب

يل نين مجهكو سرنمريث مبو اگرچه بار بار بستستم سنتاب نه مهول گاا ونمیس شرا وُل گا



والول كى سير السك نام سے وطب صاب میں نہرہت شان و شوكت سے ہوتاہي ييسغل بإوشا وحضرت اشاه عالمهركة زمانة ي اب کمک خاری ہے مجھے بھی اس ال اس بي جاست كا



( بشيه على - اليُكلوعر كب لي اسكول دلمي)

جولانی اوراگست کے زمانہ میں برسات کا موسم بہار بر موزاہے۔ بادل ہردفت آسمان پر حیائے رہنے ہیں۔ دنی کے مسیلاتی اور شوقین لوگ اس زمایند بین قطب صاحب، (مرونی) میں جا کررہتے اورز ندگی کالطف الفات بي - اسى موسم مين ايك سيلة عيول

الفاق ہوا

مرسال معرات سے روز یہ میلہ ہوتا ہو اور سبب اس کی تا ربخ مقربہ موجاتی ہے آود کمی شہرمیں عام اطلاع کرا دی عاقی ہے جاکہ مہر فن اس بي شركب موسيكم تنطب ها ولی سے کوئی گیارہ میل دور ہوگا میلہ کے ون اتنى كىرى سۇك پر لۇگول كا جوم رستات يكول منا تكول موثرول أورموثر لاريون كاتا نتا بنده جا ایپ غرب جنین یکه آا گه كاكراية تكسيسرنبين، شوق بي بيدل بي پیل کھڑنے ہوتے ہیں ، غرفن وو سرے سيلانيول كى طرح تم هي قطب صاحب پہیجے۔اس روز و ہال عبیب سمال تھا کہیں أم کے ورختوں کے جنٹر تھے کہ مں جائزل کے کیجھے ہوا میں جمول کسمے تھے۔ کہار کول كوكوكررسي مقى اور پيميا الاپ رماينيا جهيس بھوسے دانے جھول سے تھے۔ اور میں میں برطهار ہے تھے۔ کہیں کپیرزندہ دل آدمی مِیصُّ فوش کیاں کررے سے کہیں ہے سريك كالإب كي آوا زير "رسي تقيل كبي

باجه ربي ريانفا بمجهرتيراكشمسي تألاب مين

غوط لکاکر این فن کاکمال دکھارہ کے ہے۔
ہمر نے پر کچھے حجب ہی لطف تھا۔
ہمر نے پر کچھے حجب ہی لطف تھا۔
شاہی حجر نے سے شروع ہوا۔ ادر مینا بازار
دہاں با دشاہی زمانے میں جواسرات فرنوت
ہوتے تھے) ہوتا ہوا اور کاہ حضرت خواجہ
قطب الدین بحنیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سکے
مزار پر را ت کے دو بجے پہنچار بھیڑ کا یہ
مزار پر را ت کے دو بجے پہنچار بھیڑ کا یہ

میں کے ایک بڑسے میاں ہے اس میاری ناریخ پوچھی۔ ایک گفتار سانس پھرکر فرایا ہے میاں صاحبزادے ! اس کاقصہ یہ سب کر ایک دن شاہ عالم (مغل بادستاہ) برسات کے بوئم میں لینے مصاحبوں کیا تھ سب کو نکھے ۔ قلوسعلی (دلمی کالال قلعہ) پر گھٹا جوائی مونی مقی اور ملکی ملکی چوار بڑر ہی مقی بادشاہ سلاست نے لیے سامقیوں سے فرایا بادشاہ سلاست نے لیے سامقیوں سے فرایا حاسے ۔

م اعلی حضرت کاید فرمانا تفاکه نیار یال بود لگیس ادیفنورسایی دندیرول ادرا بهرون سیت پرایک لاکه رو پینفسیم کردیا گیا -اس و ت سے پینیار ب کا کا جاری ہے اب گزنت بھی اس میلی کے سلسار میں سالانہ کچھ دیتی ہی ہ قطب صاحب پہوینچے۔ برسات کی بہار دکھیے کرطبیعت میں اسنگ پیدا ہوئی اور فرمایا کو ما بھی اس کا لطف اٹھائے۔ حکم ہوتے ہی رمایا

The same than the same

لال ظال جيسے ہي مركان ہيں داخل ہو بیوی نے کہایہ آج تومیراجی گوہبی کھائے کو ہو ر إب " لال فال من مع جواب ويا " كلا لوكي اماں! یہ کون سی بڑی بات ہے" ابھی<sup>لا</sup>ل گر بھی لائے فینے ہیں۔ لاؤتو ہماری لال گڑی اور ہاں ذرا ہما رالال ٹونڈاکھی کمیتی آ نا ۔ ارے توبه المستنتى جاؤ الهونثى پرلال اچکن نگی سی ہاں ہاں جاؤ۔ ارسے ذرا بھیروا او گلا ہوگی امال! اجھاجاؤ کوئی بات نہیں ئے اُمبے نظامی ابنتا نبيس مجاكر سهاري لال واسكت لا وسي لال چنکے کی بوکل ہم نے کلن درزی سے سلوائی ہو ارے بسن بھاک کرجا۔ ہاں ایک بات اور رین - ہماری مفری ہی لیٹا آ۔ بوہم نے پرسول نگولی بالوکی دوکان سے خریری تھی۔ لیے

كفراكيا منو كاسه راستها بعاك رجاب كرني كمنخت بلدی کام نہیں کریں گئے۔ <u>جیٹے</u> جنوا **توتو ز**را جا- ہاری لال بنجاتی جوتی اٹھالا جو سم مے رسوں ر مفنان کی عید بر خریدی فتی-اور ہال جایان کی بنی ہونی لال جرا ہیں بھی - السے إل حبوا اجِماجال ارسه لوندُ سيهمنيرا إتوكيامنة كك رباب لمبنت بلدي الأرجارا لال الله ما كا بلوه ليكرطبدي أ - وسي جيسے كلا لوكى الل في البيني أبحصول يرمينه مدلكا كرسيا هابن فراسبنهال كرلائيوا اس بن كجيركم ووتست بيسيمين لتضمين گلا بوكي امال بشبراً تي بويي آئيس " بازارکیاجارہے ہیں گویا کنڈس (کندن)خرید لائيس سنت يتم يست بيمي دويك

لال فال اور (اخکن بینتے ہوئے) کول برارا رہی موامتھیں خبرنہیں ہم ازار جارہ میں بسب نالائق میں کوئی ہماری چیزیں ٹھیک سے لاکر نبیں دیٹا۔ اتنی دریتے ہم چینج رسمے ہیں۔

لا**ل غا**ل - دلال ہیلے ہوگر ) ہے وقون نالالنِّ تَجْهِ شرم نهين آئي- نيري دوكان پر سم گوتھی خرید کئے اور تو ہماری بے عز نیخ محرتا ہے ہم صرف گلا ہو کی اماں کی فاطر گوهی خریدے آئے ور نہ تیری دوکان يرآين کي ٻهن کياغر عن پڙي هي -گونھی والا (عضہ میں کھر<sup>ط</sup> ا ہو**ک**ر) بگر سھے بحص شرم نہیں آئی۔ تو سے اپنے برطوا وا کے زمامے میں تھی لال گوٹھی دہلیے تفتی ؟ لال خال( اپنافزنگراسبنھال کر) ہیں بخ اسی لال ڈنڈ ہے ہے *تیرا سر*توڑ دوں گا ۔ گرھے تیری اتنی سمت ہونی کہ میرے دا دا كا نام ليتاب ئ يه كه كرايك و ندا گوهي ولي كي سربر ارا سيجاراً كوهي والانون میں شرا بور برگیا ۔ لیکن سے بھی ایک بیٹ اشاکرلال خاں سے سر پر اری. لاافعال تھی خون میں نہا گئے ۔ نوگوں نے وونوں کو علیحدہ کیا۔ لال فال بڑبڑاتے ہوئے گھر کہننے - اور دروازے سے ہی جیج کر کہنے لگے " او کُلُل لو کیاماں! کہاں مرگئیں، ہم توخون میں بناکر أني بن يككر دروازي ير وطفط المراك و

کلابو کی امال استم سی کیوں تہای سے آتے ہم ہے توجاری کام نہیں ہوست ایک طوفان برپاکر رکھا ہے۔ بین انسی گڑھبی کھانے ہے باز ہ نئے۔ پتہ نہیں بازا جاکز کیا تفنب کریگے لال خال: ببن ببن بحيول خفا ہوئی جا رہی ہو گہیں ملی تو نہیں جھیناک گئی۔ تم کوخبر نہیں ہم گوتھی خر مدسنے جارہے ہیں ۔' برك ميال گورے جيٹے لال لا ل تفح اور دوسرے الفیس لال کیرا ویں سے بھی بہت ہی رغبت تفتی - اسی واسطے کو گ الفیس لا ل غا*ل كيت عق*راب لال خال لال *كيريت* اور لال جوتے بہتے ہوئے اِدار پہنچے ۔ ایک کوجی وك مے پاس جا كر كہنے لگے پ لال فال لیم گرکھی والے مجھے ایک احیی سی . مگر تازی موالال گریمی دیدے مگلا<mark>ب</mark>و كى امال كاجى جا باہے - ارسے ميال جارى مرشام ہورہی ہے گلا بوکی اما سخت انتظار اررې ہول کی -گونھی والا استنہس کرا لال خال! تمنعا را د اغ مبی هیک بر یانهایی ؛ پی<u>ک این</u> وماغ كاعلاج كرا ليحيئ



# فيتول كافاعي

بخوں کوار دوکا قاعدہ پڑھاتے وقت مندرجہ ذیل دیٹواریوں کا ساسا کرنا پڑتا ہے۔ ۱ - کام س طح شروع کریں کہ بچہ اتبدائی کام کو ماحول سے مطابق دیکھے۔

۴. مم واز حروف كي فتكلات.

ىم . كام كواخرتك كجبي ركفيا .

خباب مولوی عبدالغفارصاحب گلات علیمی مرکز بخبار کرج جیرمال سے صرف اول جاعت کے بچوں کواڈو بڑھا ہے ہیں اور بچوں کی تعلیم میں مہارت تامہ رکھتے ہیں موصوف نے مندر حبر بالاوشوار لونکو سامنے مرکھتے ہوئے بچوں کا قاعد ہ کلھا ہو ۔ یہ قاعدہ حامعہ ملیّ میں دوسال کے تجربے بعداب شائع ہواہے قیمت سم

## المناعرة المناق المره

بَرِين كاقاعدة برُهان مِن بَرَتِي كام لياكيا برد وهب الهيل درج برد اكي علم جر بجول كي عليم دجي بود رمنها ك قاعده كامطالعه العرب مفيد البت موكا - ميت الم





کسمنے سے پیچھیاتی ہیں چھاتی ہیں، یا یہ گاتی ہیں سرية كفر عبركونس الفاتي بين پر کھِلاکر بی حب نہا تی ہیں جب مناکریه پر بیلاتی ہیں این چوں چوں عمر سنائتی ہیں کیاخونٹی کے یکیت گاتی ہیں رەكے نوش يەمىن تانى بىن روتےانسان کو ہنسا تی ہیں ئياپيدڪتي ٻن غل مِياتي ٻي پر کھنجانی میں، وُم ہلائی میں اڑکے یہ دور بھاگ جائی میں کہیں اڑ کر حلی جوجاتی ہیں ایک طوفان شارها تی بش

تنفی جره پاپ جوگھرمیں آتی ہیں بيد كناكه ناجت ان كا الاتى برجب يەمل كۆلىرىس بیا پیاراسال وه موتائے، بھول کر گنیدی ہیں بن جاتی، بى*ڭھۇرگھو*نىلىول يە"چىيىنگول ير إن سے لینے گھروں کی رونق ہم يونني سروقت نوش رماس م هي. این بیاری *پیدکت یون بول* رمتی ہوکیا چیل مہل ان سے ہو کے نوش الگنی پر مطیرے کیا كونى ان كو پرط نهير*ڪيا*. كيما سنا الم كمرية جِماتا ہے جبربسيري كادقت بوابي

شور وعل مياتی ہیں ہوجہاں کچھ پڑا یہ لا تی ہیں دانه وُنکا کہیں جو یا تی ہیں ببارا ورجاؤے کھلانی ہیں دانے *نے کے جب یہ* آتی ہی دانه کول کوحب بھرا تی ہیں ہم کوکوشٹر کے گڑے ای ہی بلبلاق ہں، تلب لاتی ہیں آپناغصه تهیں دکھا تی ہیں چين دم هرنهاي په يا تي ېن يهي حِلاتي، مُرَّرُّ مُرَّرُ التي مِن ب متھارا یہ دل'دکھائی میں

اللاکے بھرمنے کو سویرے سے گھونسلاان *کا گھرہے چ*یو<sup>ہا</sup>، المرے دینے پرحب یہ آتی ہی چهتایس ولوار اور کانسس سحن<sup>،</sup> دالان<sup>،</sup> کوهشری<sup>،</sup> کمره<sup>،</sup> اطرسي جاتى ہں جو بنج میں سیگر لاکے پھراہے نتضے بچوں کو۔ لرکے بوں تو ں کیلتے ہیں بیچے ریکھےان کی نوشی کوئی اس وت اینی ایک ایک اداسی، حرکت مح اِن کابچہ کوئی بکڑنے ' تو 🕏 بوك بيجين اورخفا بهرول ان کابچه نه جیموریشی جب یمک جورٌدو جھوردوا خداکے کئے نېستنا رئم ان کے بچوں کو ا نه دکھارُ دل ان کا ننھاس

جيسے ہم تم بن يدهي بياريس الياب كود لارك با

پانی اتنی زیا دنی اور آسانی کے ساتھ نہیں كمّا مِتنى كدان كوزنده رہنے كے كئے تے ہیں۔اورریتی پران کے ہوکران کے حبمول کو تکلیف پہنچانے لکتے ہیں۔ گھوٹگاان کنکروں کے چاروں طرف ماب دارچیزکهپی**ٹ** دیتاہیے<sup>،</sup>جو بتهاس *مے خول سے ما نند مخن* ہوجاتی ہے، یہی موتی ہے۔ ں '' ہوں ہوں۔ سیب گھو بگے کے علاوہ تعبن اور مجھ کهلاتی ہیں۔ یورب اور امریمہ میں تھو تھے بول کی *طرح بیکا کرکھا* یا ئی جاتی ہے وہ بھی گھنٹریاں وغیرہ بنا۔ سے شمالی اور شمال مشرقی علاقے تھلج فارس



موتی کیسے بنتا ہے ،۔ گھونگے میں
سیپ کے علاوہ موتی ہی پائے جاتے ہی
اور تعجب کی بات یہ ہے کرموتی اخیاں مقات
کے گھونگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جہال اُن
کی اتنی کثرت ہوکہ مندر کی تدبیں ان کے دہنج
کے لئے کافی جگہ نہ رہے ۔ اکثران کی اس
بہتات سے سبب سے ان کے اردگر د

بھہ افتا لگا ہے کراور یا نؤے بندھا ہوا پتھ ملی رہ کرمے کم کی رسی کو حرکت دی اوپر مصبحه جا اكغوط زن باسراناهاستا ے- اورا شارہ پاتے ہی دہاسے اوپر کھینج لیتا ۔انغوط زنوں کو سرغوطے میں موت کا مقا بله کرنا برژ تا تقا' دریا تی جالورون کاا لگ<sup>ور</sup> ٔ رسی کے دوٹ جانے کا جدا خوف اورادیر سے رسی تھینینے والے کی غفلت یا ہے پروا نی كاندكش توان سب علاوه تفاء مگرانجل غوطه زنی اس طریقه پرنهای بواکرتی بلکهاس کے لئے فاص باس بنائے گئے ہیں۔ یہ لباس ربرا رکیم اوراون ملاکه بنائے جاتے ہیں ۔ اور ایسے مُصنبوط ہوتنے ہیں کہ درندے جاً نوروں کے دانت اس میں اسانی ہے کامنہیں کر سکتے ۔غوطہ زن کی کمرمیں ایک رسی بندهی رستی ہے،اس کا دوسرا سرا جاز برایک چرخ میں لیٹارستاہے۔عمواً یه چرخ بجلی کی قوت سے حرکت کرا رہتاہی ادراس تیزی سے کے غوطہ زن سمندر کی تہ-سطح تك چنگه مي سكنگه مي تحفينچ بياجات تا آم

بيلون اور جزا رُسولة سي ييل پہل ا ننان گھو نگے کی لاٹن موتیوں کے کیاکرتا تفا اور منزار دن سیبیوں کے ضائع بنے بعد جند سوتی ہا تھ آتے تھے۔ آخر *مو*نی وائے گھونگے و نیامیں کم ہوتے گئے اورسیب کاامستعال اوراس کی ضرورمیں برصتی گئیں. اب آجل امر کمی ٔ آسٹریلیا ، ادرجایان سے جو جہازگھو جگوں کی تلاشس میں ہرسال بھلتے ہیں ان کامقصد سمنہ موتی فکا ننانہیں ہوتا. بلکہ ان کو مسیب کی جستجو ہوتی ہے ، اور اس جستجو میں تفورے بہت موتی بھی ان کے اِنقالک جاتے ہیں ہر غوِط زن ،-سندرسِ سنج الرسنج الرسكونگر ' کال لا'اا یک فن ہے ۔ اور جولوگ اس میشی*ہ کو* انجام نيتے ہن، وہ غوطہ زن کہلاتے ہیں. ا کلے زمانے میں ان غوطہ زنوں کے کا مرکمنے كاطريقه يه تفاكه يا دُل مِين أيك بِرُّ التِحْمر إِنْ رُفُّ چھری ہا تھ میں ہے ایک برطری رسی کا س لمرمل کس کر'ننگے وصرط بھے پانی میں کو در*یاے ا* ندر کی تامیں کہنچے اور طبد حبار کھو ہے، یا السبنج كالننا تشروع كرديا-ايك وومنث

نې د وروس کې لو کې شدې د. محمد د د مل د ناصري در سالول و تخت

جس میں ہنبھکتا ہواگراگر**م مرغ یلا<sup>و، چو</sup>ئی ک** بورا نی کھی رھی ہوئی گئی - تیجے ہر ب کئے دہتی تھتی۔ اور منہ ہے یا تی ہ نہ تھاکہ تم کھا ناشروع کریں ۔ برطری آپ طارتعاكه وه بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شربك بروجانين ليمخمو ده خاموش بليحي لقي مر<sup>ز</sup>ا صری اِ در ہما یوں فر*ے دعو*ں پر بنی ہوئی لقى- ره ره كرميلاله عق البوررسي عقر زاندل رہے تھے۔ آخر بڑی آیے مجبور ہوکر لینے وظیفہ پڑھنے کے تخت ہی پر سے

برای بڑی خبت کی تختیاں اٹکا دی جاتی ہیں ان سے دونا کرے ہیں، اول توان کے وزنی ہوئے کی وجہ سے غوطہ زن یا بی کی المارسے والی توت کے باو جود حتنی ورمیا ہو پانی میں رہ سکتا ہے۔ دوسرے پیکہ درندہ جا نور ل کے حملہ سے بیجائے میں یہ زرہ کا کام دیتی ہیں اور اسی غرعن سے غوطہ زن کی جوتبول ٰ ہوتا ہے اس میں ایک کمبی سی نلی لگی رستی ہے جس کے ذریعے سے اویر کی تازہ ہوا بہنجائی جانی ہے۔ کہ وہ حتنی (مسيد محزع کړي صاحب)

١١ را پريل سفت په وه طابک ل<sup>و</sup> صک کرمجه و ه کی ملیب*ٹ کی ط*ون ٹ میں ڈال دی۔ کیونکہ مین حصوصیت سے روکیوں کا بہت خیال ر کھاکر تا تھا۔ ہمایوں صاحب کولگا ناگوار ۔ الفول نے تھنے کھلاکر کہا۔ ر يرسلي نظر توميري يرسي هني "-ناصري صاحب ننے بوتی چور شتے ہوئے وایا۔ بھئی ہے لوحن کاجی جاہے" محمودہ کے جنبلاكها "مجع برى بوتى كاجفر اجمانيي

ا نبيت ليم بليمي اور الفول "محموده كيفتمل!" اپ کو ملاموقع اور پوئٹی ملی کی طرح آپ نے ہاتھ بڑھا محمودہ کی کمپیٹ ہے طابک الفاہی تولی-مجھکو آیا غصہ بیل

تمُمَّا تی ہوتی ہ نکھوں سے لمپیٹ کی تہ میں غِوطِه مارا - اورمرغ کی ایک مانگ پڑ جو چاو کول کے اندر دفن کتی جمچہ ا تھ سے كرايسا جعيثا بإراجس طرح جيل مرغي منیح رحبتی ہے۔ گرفورا ہی حضرت ىلىم موڭباكە يەمرغ كى<sup>ط</sup>انگ توبچىھو کی طرح ڈوائنگ مارتی ہے اور حیاول سانپ کی طرح کائے ہیں۔ آپ نے طعبراکرا بنا اس طرح طينييا كويا بقط ول-إنفادُال ديا نقاء وكيماتو با تَفُكُّهُ رَكُّهُ لکا یا نواک بڑے شراکے۔ گرتھے یا كحرار كونئ وربوتا تو دسترخوان جيور كرعلاجا با شا پر اس مرغے کی ایک سی طا آگ نقی بومحمودہ بی کے حصے میں آئی۔ ہالیوں فرنے لين جميح كوميا ولول ساس طرح دُالا لَفَ-مين محووك والامزدوراينا بهاوارا مٹی کے طیلے پر مار تاہے جس کی وجہ سی

اسی طرح سارامرغ بلاچیائے ہوئے اپنی تو ندمیں تعبو نک گئے۔ اوپر سے یا بی کے گلاس اس طرح اُ ٹھریلے جیسے ان تے بیٹ یں آگ لگی ہوئی فتی ۔ اور اس کو بھانے یئے ایک انجن کی ضرورت ھتی ۔ ِ اوم کرکے الفول نے لمبی ڈ کار کی، بریٹ کو کھوڑ کے مرغی کی طرح کل مل کرتے ہوئے دسترخوان پر ہےاٹھے میرا توخیال تھاکہ خالی کمٹیں ہی جیر جائیں گے۔ گراصان کیا۔ پلنگ برآپ اس طرح جاکر لیٹے جیسے کسی سے گا وہ کیہ رکھندا تقور می در میں آب کا ہیٹ نقارہ ہوگیا۔ اور هجری ہوئی مشک کی طرح ھیول گیا۔ وہ اً نتول میں مطو نگیں مار نا شروع کیں، جاولو نے زور لگا نائٹروع کیا تنتیجہ یہ بواکہ اٹھا ور دا ات تورُّ تا القاكر كريث كو مداري كے طبلے کی طرح بجاتے میں، ربر کی طرح و باتے میں رو نی کی طرح سکتے ہیں، گروہ ور د کم نہیں ہوتا۔ جناب ان کے بیٹ کے اندرہ گُرُم وں کوں بول رہا تھا 🖈

یے شکاری جا بزرگی طرح کینے منہ میں رکھ توھیر انگ ہی تھی۔اس کے اندر کرم بھائپ ابھی کمک بھری ہوئی تھی۔ کے آب سے اس کوابنی ہی بلیٹ میں اگل هي ديا۔ اُٺ، پاني- ياني كهرآب اسے بیل کی طرح ڈ کار ماری اور شممت مندجها كالجه كهاك موك كي - ہم لوگوں نے خوب خوب ں بجائیں۔ممودہ تو*نتے نہتے* رغی مے بیخوں کی طرح کر پیرکر ایک ایک بو بی کال کرمند میں رکھ لی ادر حس طرح سازک مجھلیاں نگلتا ہے ایا نبدر امرو د کھا تا ہے!

متحادی خطائبیں ہے۔ یہ سب کارسستا فی اس شر پرمرغنے کی ہے ،جس سنے چکنے کے بعد بھی ایسے ایسے تماشنے د کھا سے + (مسید ابرطام دا دُدھا حب)

ادھردہ پڑے تھے اور ا دھم نا صری ماحب مند کھوئے ہے۔ مند کھو ہے ، زبان نکائے سُوسُوکررہ کے تھے ۔ تھے موسکے ہوئے تھے ۔ تھے موسکے ہوئے تھے ۔ میں نے دونوں سے جا کر کہد یا کھٹی '

جولوگ مک*ے یا مہے آکر* ملایا ہیں آباد ہوگئ ہیں۔ وہ اب یک سیامی کہلاتے ہیں ان میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جوخالفوں بیا می تنل کے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو سیام والولاد چین والوں کی کمی حلی شآل ہیں پر سے امی زبان میں ان لوگوں کا نام " کک جیس " ہے۔ سامی زبان میں بیے کوٹ گاک " کہتے ہیں۔ اب تم سمجھ کئے ہو گئے کہ الکھیں'' سے مینی بچہ مراد ہے۔ان لوگوں کا یہ نام اس وج سے پڑواہے کوان کے باب اکثر چینی ادر مائیں سیامی ہوتی ہیں \* ایک اور ملی حلی تنل کا نام"سب سم" بح ان لوگوں کے خون میں سیامی اور ملا افی خون کامیل ہے۔ یہ لوگ کیڈاہ کے علاقی میں رہتے ہیں - کیداہ کا علاقہ ملا یا گے مالی حصے ہیں ہے \*

سہتے ہں۔ان کے دو حصے کئے جا سکتے ہں

(۱)سیامی جرملایائے شالی حصے میں

کستے ہیں(۲) ملائی جو ملایا کے جنوبی حصے

میں کہتے ہیں <del>ب</del>

چند حرون بدلے ہوئے ہیں۔ لکھاوٹ ایکسی ہے لیکن لفظ بدلے ہوئے ہیں جس طرح ارد وکل منددستان میں بوتی اور سمجھی جاتی ہے اسی طرح ملائی زبان کل ملایا میں اور آس پاس کے جزیر ول میں ہی پھیلی ہوئی ہے۔

ملائی زبان پہلے کھی نہیں جاتی تھی۔
کوئی بانسورسسے ملائی لوگ سلمان ہیں جس وقت یہ لوگ سلمان ہوئے ، اس فقت سے ملائی زبان کا کھاجا ناسٹ روع ہوا جن حروف ہیں ہماری اردو اور فارسی اور مندھی اور ملائی وغیرہ یہ سب نہ بانیں کھی جاتی ہیں ، ان حروف کو عربی رم الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رم الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رم الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رم الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رم الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رم الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رم الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رام الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رام الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رام الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رام الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رام الحروف کو عربی رام الحط کہتے ہیں ہو ان حروف کو عربی رام الحروف کو عربی رام الحروف کو عربی رام الحص

کی آئی گو این انمبر خریداری باد اگر یاد نه موتو مهر ای فراکرسیت کی چٹ بر ملافظه کر یعجد خطوت ابت میں نمبر کے توالہ سے بڑی مہولت ہوجاتی ہے ۔ ورند بسااو قات جواب دیناجی شکل ہوجا آہے ۔ براہ کرم لمے مرجو لئے ا

ملا بی لوگ حزیرہ نمایائے ملا یا کے جنوبی عصه میں رہتے ہیں. در اصل انفیس محسب ہے اس جزیرہ نما کا نام ملایا موگیا ہے۔ ملائی لوگوں کی صورت منگو لیاکے تسنے والوں تو ملتی حلبی ہے - اس سے مبعض عالمو*ں کا خی*ال ہ کہ ملا نی وراصل منگولیا کے نسسنے والے ہیں۔ جوجنوب *كى طرف چلتے چلتے* ملا يا ميں أكر آباد ہو گئے ہیں - دوسرے عالم یہ کہتے ہیں کہ ال فی لوگ سمندر کے منارے سے قریب رہنا پسنبد کرتے ہیںا ور یہ لوگ جہاز حیلائے ا در کھینے کے کام میں بہت ہوسٹ یا رسیا ہیں اس کئے ایسا معلوم ہو تاہے کہ ملائی لوگ در افعل جزیر ول *کے کشینے قالے* ہیں ۔ ان عالمول كاسطلب يه الحكم للالحي ايت ا نہیں بکرہ سریایا کے قربیب کے رہنے لگے

نود ملائی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہما تراسے آئے ہیں۔ ملائی لوگول کی زبان کو بھی ملائی کہتے ہیں۔ ملائی زبان کے حروف ہماری اروق کے حروف سے بہت ملتے جلتے ہیں۔اکٹر حروف ان دو نول زبا نول میں ایک مہیں۔ صرف اردگر د چگر کاٹ رہا تھا۔ ایک کمرہ تھیوٹر کر دوسرے کم سے میں چرکیدارکل عید کے لئے پانے جوتے صاف کر رہا تھا۔ اس کی آوازیہا یک پہنچ رہی تھی۔

ب پی مہاں گا۔ " میں اس برسعاش کوا در کیا لکھوں " کارک سے سراو پر اعظا کر کہا ۔

چست پراس سے ایک سیاه دائره
دیکھا۔ یہ کسی چیز کاسابہ (عکس) تھا۔ دیواری
جن پر برسیں ہوئی تفیدی گی گئی تھی، میلی
ادرگر دسے آئی ہوئی تھیں۔ کمرے میں نہائی
ادرا داسی برس رہی تھی۔ یہ منظر مہت ہولناک
تفا اس کر مہت ریخ ہوا۔ نہ صرف لیخ پر بلکداس پٹنگے پر تھی۔ وہ انتظا اور چو کیدا ر پر بلکداس پٹنگے پر تھی۔ وہ انتظا اور چو کیدا ر پر بلکداس پٹنگے پر تھی۔ وہ انتظا اور چو کیدا ر

اُ وُصرو کیھئے لوگ کتنے خوش خوش جارہ میں ﷺ چوکیدار نے کارک سے کہا ۔ کارک نے بینے کچے کیے دوسری طرا کی کھولی۔فقول می دیر تک اِسر کی طرف دکھیت رہا۔ ایک گھنڈی سالن کی اور کہنا شرع کیا



کرمی و محتر می جناب میرکوعید کی ایک معولی حیثیت کاکارک اپنے افسرکوعید کی مبارکباد لکھ را بقا۔ ایک حقیرا در غرب آدی کی طرف سے مبارکبا و قبول فرائے۔ فلاکوے میں کی طرف سے مبارکبا وقبول فرائے۔ فلاکوے میں کی طرف سے مبارکبا وقبول فوسٹ میال نصیب ہوں اور میں مبارک اللہ میں مبارک اللہ میں مبارک اللہ میں مبارک اللہ میں مبارک میں مبارک اللہ میں مبارک میں

روسی کی دھے کیمپ میں تیل کم ہوگیا تھا جس کی دھے روشنی مدھم ہوگئی ہی۔ ایک پیٹھالیمپ کے ایک دن آپ بھی ترقی کرتے کرتے بڑے آدمی ہوجائیں گے۔ بھر موٹر نزید باکیا شکل ہے ہے۔

" نامکن ہے ا نامکن اا میں توایک ممولی اومی ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں "کیکن ہمارا افسر کون سابڑا تعلیم افتہ ہے؟ "آجکل تو نوکری مفارین اور روسیے سے ہے " چوکیلار سے کہا ۔

سے مکنٹر کی بند کر دی اور دوسرے كمرے میں ٹہانا شروع کر دیا۔ ایسا معلوم ہوتاتھا جيسے دولينے خيالات ميں محو ہو۔ مفوڑ کی دير میں اس منے لینے آسی*ے کہنا شرق کیا۔* " مِن د فترجِيورُ *رُا خر حلاكيون نه باؤ* لَ ہو گاکیا!.... کیکن جاٹول کہاں! میرا مکان تر دفترسے بھی خرا ب ہے اور کہیں جانهیں سکتا۔ مجھے نوشی ہی توحامل تنہیں ہوسکتی میری جیب میں ایک مپیہ نہیں<sup>4</sup> وہ کمرے میں ایک دیوارے لگ کر کھڑا ہوگی بنئی ز درگی کے خیال سے اس کے ول اور د ماغ پر فتفنه کرایا - نئے ہوتے ،نیا باس، نیا مکان اورمورٹر کے خیالات اُس کے قبا

"کفنے لوگ ہیں! سب کچنے کچنے کام پر جارہے ہیں، کوئی درزی کے پاس، کوئی دصوبی سے میماں، کوئی کہیں، کوئی کہیں ۔ بعین درگ آئیس میں چھیڑ حصاطر بھی کررہے ہیں، فہمہوں کی آ واز دور تک پہنچتی ہے۔ چہروں پرمسرت ہے، خوشی ہے ، صرف چہروں پرمسرت ہے، خوشی ہے ، صرف میں ہی بدستمت اور ہے کس النان ہو غیر بہوں کے لئے دنیا تنگ ہی۔ میرے لئے عید کمیسی'؛

پین آپ نے اس وقت کا کا م اپنے ذمہ کیوں بیا ہے ؟ پوکیدار سے کہا، آپ بھی آج الفیں لوگوں ساتھ پل کیے لین لالجے بری بلاہے ، چندر و پیوں کے لئے آپ نے اپنی خوشی کو قربان کر دیا ﷺ سرکیا جمتے ہو! "کارک نے خصہ سے کہا۔ کیا تم سمجھتے ہو یہ لالج ہے ؟ لالچ نہیں ۔ بلکہ مفلسی ہے ، غربی ہے!! میں اگراس وقت مہاں نہ ہوتا حب بھی مجھے کوئی خوشی نہوتی دمھنا فرااس آ ومی کو مورٹر میں کیا ڈرط کے مطاحے "

ليكن افوس نه كيجيُّ اسمت كيجيُّ ا

نے زورسے اینا | قد چنگے پر مارا - بینگامیز پرگر گیا اور ترطیب لگا - اِس سے اس کولیمیب کی جمبنی میں ڈال دیا جس سے روشنی عبول اعظی ۔ لیکن فقوظ می دیر بعد عبر مدھم پڑگئی -کارک کواس سے تشکین ہوگئی اور وہ اطمینان سے اپنے کام میں صروف ہوگیا ہ نصیرا حدصا حب جاسی بہا

Commence of the second of the

جاج ایک بڑا ظالم حاکم گزرائے ہیں سے وہ خفا ہوجا تا تھا، بس فوراً اس کی گرون الرائی گرون الرائی گرون الرائی گاول میں بہنی الفاق سے وہ اس وقت اکیلا تھا۔
میں بہنی الفاق سے وہ اس وقت اکیلا تھا۔
مراسنے میں اسے ایک گنوار ملا، مجاج نے اس سے پوچھا " ہمشارے افسر کیسے ہیں ؟" بڑگو کنوار سے ہوا ۔ ویا " بڑے میں اس نے پوچھا " ہمشارے افسر کیسے ہیں ؟" بھر اس نے پوچھا " اجھا! حجاج کے متعلق تمفاری اس نے پوچھا الوجاج کے متعلق تمفاری کے متعلق تمفاری کے متعلق تمان کیا بوجھتے ہو وہ توسیسے زیا دہ شریر کے متعلق کیا بوجھتے ہو وہ توسیسے زیا دہ شریر

میں آنے سکتے۔ یہ چیزیں اگر حاصل موسکتی تیں تو وہ بچین کی زندگی جا ہتا تھا ۱۰ن دنوں کیا آر ام تقا' مزے نقے 'عیش تھا کئی قسم کی فکر نہ تقی ۔

<sup>مر</sup> کیامیں چوری کروں . . . . . نیکن اس کے لئے بھی سمت کی صرورت ہے " بازاروں میں اب شور و مل کم ہو گیا غفاء رات زیاره هو گئی گفی- وه اینی کرسی غرب بیشکے کوابھی تک آرام کی عبَّه نه ملی هتی اوروه اسي طرح إو صراً و صراط أر يا شا . كلوك اس رقم كے قابل زندگی سے بیخنے کی کوشش کرر با تقاٰ اس سے اس خطر کو د کھیا جروه ببلے مکھر إختا - ينخط ايسے افسركولكها نفا جس سے وہ ڈرما بھی تھا اور نفرت بھی کُر ّا تھا۔ جس سے یا وجو دا نتہائی کوششش کے اس کی تخواه میں یا کچ سال سے ایک میبیہ کا کھی اضافہ نہیں کیا تھا۔ وہ غصہ سے دانت رہینے لگا۔ یکا یک اس کی نظر بینگے پر رایسی. اس نے کہا کہاں ادھرسے اُوُھرا ڈرنے ہموا میں ابھی تمين اس كا مزه جيڪها تا هون 🖟 په کهه کر اس

4 -

جلج- تم جانتے ہو میں کون ہوں ؟" بڈا ۔ نہیں .

مجاج - میں مجاج ہوں -بڈھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں ۔ مجاج ۔ نہیں ۔

بر صام میں یک پائل آدمی ہوں۔ جب مجھیر دورہ پڑتا ہے تومیں الی ہی بہکی بہکی باتیں کرتا ہوں ۔

یہ من کے جاج بہت ہندا۔اس سے بڑھے کو انعام دیا اور منسی خوشی خصت کیا ہ جیجہ کا جیجید

جاج ہی کا ایک اور واقعہ ہے ' یہ تو معلوم ہی ہے کہ وہ زیا دہ ظلم کیا کراتھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک بہت بڑے مجبع میں طرا ہوا تقریر کرر ہاتھا۔ جب کہ جاج حاکم نہیں ہوا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ و ہاں طاعون ضرور آیا کرتا تھا۔ لیکن اس سال حب کہ وہ حاکم قرر ہوا' طاعون بنہیں آیا ۔اس پر حجاج بہت خوش ہوا۔ اور اپنی تقریر میں کہا" کے لوگو ا متھیں چاہے کہ میری پیروی کرو' میراحکم

الوا میراکهٔ السنو- اس سے که میں خدا کا بیارا بنده ہوں۔اوراس کا نبوت یہ ہو ر متھابر معلوم ہے پہلے بہاں طاعون آیا کر انقاء سکر اجب سے میں بیاں کا جاکم ہوکر آیا ہوں اطاعون بند ہو گیا ہے۔ اگر فدا مجهرب ندر زكرا تو طاعون كبول نه آتا؟ لوگوں بنے جب چاہ حجاج کی یہ تقریر س کی۔ لیکن ایک بدو گفڑا ہوااوراس سے کہا " خدااہنے بندوں پر دوہری مقیبت ىنېيى ۋا تا - ئىم غود طاعو<u>ن سى كياكم م</u>و؟ حب بمنهب تقط طاعون التاعاء اب كم مو اس سے طاعون کی ضرورت ہی کیاہے! عجاج جيب موكيا - كي نهيس بولا -!

کیتے ہیں کا کیم لقان ایک آدمی کے غلام تھے۔ ایک روز ان کے الاکنے الفیس بلایا اور کہا " یہ بکری ہے جاؤ ' اسے ذبح کرو' اور اس میں سب زیادہ بری چیز جو ہو اسے ہے آ' ' ﷺ

میں مقان گئے اور ول اور ذبان لے آئے الکسنے بھردوسری بکری دی اور کہا

ایمان داری سے لوگ نیچے رہے سے او پنچ رتبہ پر پہنے جاتے ہیں۔ ا دار کو اگر کشی وقت تکلیف بھی اشانی پر ا وردہ پر بیٹان ہوجائے تو بھی کی نہ کئی ون اس کی تعرلیت ہوتی ہے اور اس کا رتبه بلند ہوجا اے ایان دار آدمی نیک، رحدل، اور با اخلاق ہوتا ہے اوراس کی سب تعرافیت کرتے میں ۔ ا یا نداری آبک ایسی فتیتی چنر میخ داس سے دین اور دینا وو نوں میں فائدہ ہو ہو سب کوایا ندار مبناچاہئے۔ایما ندارِ کو خدا سب کیے نازار ہے ۔ اسکی ایا ندار أ فرت محدون كام آسكى - بم ير لىسى سى تقييت كيول نه ہو ليكن سم مُركو یا نداری سے کام لینا اور سیج بوتنا چالئے ا یا نداری سے سرخض کی عزت ہو تی

بیام جایو! ہیں چاہئے کہ سمیٹ ایا نداری سے کام کیں \*

احد طارق عمر ـ گونله ه ـ

کہ کتے فریح کروا اور جرجیز سب اجبی ہو دہ سے آؤ۔ اب کی هجی کیم لقمان دل اور زبان

اب می بی می مان دن اور را بان نے آئے۔ مالک نے پوچیا یز اس کاکیا مطلب؛

الاسے بوجیات اس کالی مقلب جب میں کالی مقلب جب میں سے بری چیز مانگی حب بھی تم دل اور زبان لائے اور حب اچھی چیز مانگی حب بھی تم دل اور زبان لائے ا

تقان سے جواب دیا یہ دونوں چیزیں سے زیادہ اچھی سے زیادہ اچھی ہیں۔ اگرادہ می ان پر قسطیہ کرنے توسیسے اچھا وہی ہیں۔ اگرادہ می ان پر قسطیہ کرنے توسیسے اچھا وہی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں آدمی پر قابو پالیس تواس سے براکوئی تنہیں \*
تابو پالیس تواس سے براکوئی تنہیں \*

----

ایکالق دارگی

ہانی اور نیکی سے زندگی بسر کرنا ایا نداری ہے۔ ایا ندار لوگوں کے نام ہمیشہ شہور سہتے ہیں۔ اور ان کی مثال اکثر موقعوں پر پین کی جاتی ہے۔

کھلا دیں اورخو دھوکا رہا ۔اس کا کیاسب ب كرتوسي اين جان سي زياده كت كوسمجها ؟ ہا ًا کے امیر تھے معلوم ہے کہ کتنی دوریسے آیا اور کتنے دن کا ہوکا تھا-جرميرك إنقامين روطيال وكيفاد كميفركسر ساہنے اس امید پر آ کھڑا ہواکہ میں سکی مراد بوری کروں - میں سے سجہ کیا کہ آج میں جوکا رَبِهُونَ ادراس مهان كوجِ الفاقِ الميرِ عباس ابنی تمنامے کر آیا ہے، اپنی خوراک کھلا ووں۔ بہت برے ہیں وہ لوگ جوسلینے یہان *کو* لين او پر ترجيح نه ديس \*

یسن کرامیرے کہنے دل میں کہا '' یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے جو تنگ دستی میں سخاوت کر اہے ، اور غلام سے اس بلغ کے مالک کا پتہ سے کراس کے گھر بہنچاا در اس کے یہ باغ اور غلام دونوں کومنہ مانگی فیت برخرید لیا ہجم وہ باغ اس غلام کے نام مبرک غلام کواز ادکر دیا ہ

جَي*وادها د*ب

اس سے ایک آم کا باغ دیکیما جوکسی اورادی كى مكيت نفاء ايك غلام اس باغ ميں اسكى انگها نی کرر با نفا - اس غلام *سے آگئے* نین و کھی روطیاں رکھی تقیں۔امیرکےٰ وہاں پہنچنے کے بعد سی ایک بھو کاکٹا کہیں سے چلا آیا اور اس فلام کے سامنے جاکھڑا ہوا۔ فلام نے ایک رو نی اس کتے کوڈالی جواس نے کھالی اسے دی و ہجی اس نے کھالی اور کھروُم عبلانا اورغلام کو نکنا شروع کر و یا - غلام سے محت *کوتمیسر*ی رو نی هبی و پدی حِس کسے کئے کا ببيث بقركياا وروه ايك طرف كوجا ببيها -میرغلام کی جانب برطها اوراس سے پوچپار تجھ کوئٹنی روشیاں تیرے الک کی طرن سے روزا زملتی ہیں ' اس سنے کہا ، یہی میں مجا ہے نے و کھیں! امیرنے کہا

مر معورٌ د و ل كا " يه كهه كر ايك لطه اس کے سر پررسید کیا۔ اور کلونے بھی ا یک کٹھ اس کی مپیٹھ ہر مارا ۔ اب تودونوں مِن حُوب الااليُّ موليُّ۔ اتنے میں ایک برُصااس راستے سے گذرا۔ اور ان وونوں کو ارشتے و کھھ کر اس کا سبب يوجها - بد صوك تام تصيسنايا -بذععا يةفصه س كرمنس يرا اور جدهرجا ا تقا او صرحلاً كيا ۔

(جا عُت نما نوی اول جامعیہ)

ایک لواکالیے دوستوں سے کہنے لگا کہ ' بھئی ہیں اور *میر*ی ماں دو**ن**وں تخومی ہیں <sup>ہ</sup> ووستوں سے پوچھا یہ وہ کس طرح ؟ " لڑکے سے کہاک<sup>و</sup>ب آسان برا برجھا تا ہو تو میں کتا ہوں: ہارش ہوگی ًا ور ماں کہتی ہے که" بارمن نهیں ہوگی لا عزعن نہم د ونوں میں سے سی ایک کی بات ضرور بوری سرحانی ہے ، علىسييع يجاعت ابتدائي ششم جاسد لميه

ایک گاوُل میں دوجرلاہے سے تھے۔ ایک کا نام کھا بدھو، دوسرے کاتفا کلو۔ یہ دو نول صرے زیادہ ہوتوت ھے۔ ایک ون دو نوں گاؤں سے باہر کسی کام کے لئے جارہے تھے را متد میں ہ ے کُنول کے کھیٹ پڑے ۔ گنول کو دیکھ كركلوك مندميں إنى هِرآيا ۔ اور كہنے لگا۔ بهاني برصواكياتهي اجيها موجوتهم وولول گا ول کے مکھیا سے مقور ی سی زمین ہے كرىشركت ميس كنَّ بوكبين إ

يرمن كربه هو حلّا المثا اوركبّ لكا و الله كيا اللي بأت كمي. مرحب كيَّ زوب راك ہو کر کھانے کئے قابل ہوجا ئیں گئے تو ہیں تورُول گا" جِٹ " اور کلوے کہا میں توڑو راگا م چرک پٹ اِ

بدصوف بین کرکہا " بے گدھے ہے ہمے توایک توڑا ۔ادر لوتے ڈاوٹرڈ نے۔ جا تناہے اہی لاعظیوں کے مارے

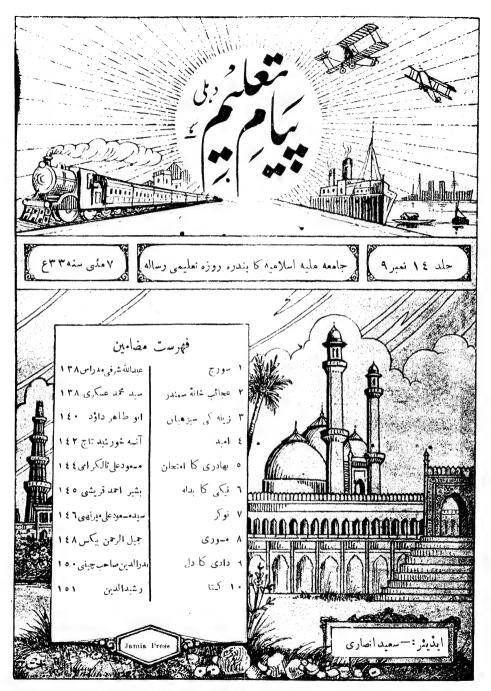

چنده سالانه ۲ روپیه ۱۸آنه

برائري اور لمل اسكولوا مجلئ س خيال کو مانظر رکھ مدد کے نہایت آسانی سے شق کرسکیں اور ایٹ اخطاج ھاکرلیں ۔ نوس خلی کے یہ جھے بہت مفیب نابت ہوئے ہیں۔ حصه اول ۔ الف سے نے مک کی شق ۔ بطرز حب ریر قیمت لے ر « دوم تخنسيان. بطرزمديد ر سوم مركب الفاظ ، جور اور شوشول كي شق ر چهارم و دلچیپ اورا فلاقی اشعار کی مشق

oxe ( ) Xa



زملنے کوروششن بنا فینے والا ا جالاِجهال ميں وہ چيلار ہاہے زرا د کمیمو وه را **ت** کو دن ښایا

چكايني سبكر وكها فيت والا وه پورب میں دیمیونظر آر ہاہے وه و کیھوسیاسی کواس کے مطا یا سمیٹ ہے ہے بس سی کام اس کا کہ سور ج ہے کے دوستونام اس کا خضب کی جاب ہی کام اس کا خضب کی جاب ہی اس کے سر بر ہی نہیں ہی کھ اکیا اس میں سات کے سر بر ہو کر نول کا سہر اس کے سر بر ہو کر نول کا سہر اس کی جہاتے ہمیان کا میں باد ل توسب شان اس کی جہاتے ہمیان کی سر باد کی جہاتے ہمیان کی حضات کا حاصل کر دہم ارادہ جو ہمواس کو کا مل کر دہم

( ازمحدعبدالله مشرتی )

### ئرخانەسمنا*ر* س



اس طرح پرسمندری خزانوں سے
رنگ بزنگ کے کارل امرجان اس موتی اسپنی اسپنی بیشینه ادر جانور ورکا گوشت
النان ہرسال کا تا اور صرف کر لیتا ہے۔
اس کے علاوہ ویل مجبلی میں سے تیل پربی
اور سطح پر بہتا ہوا دریا ئی عنبر بھی بکشت ماہل
کیا جاتا ہے۔ عنبر در اسل ایک درخوت کا
گوندہے۔ و نیا میں آج سے لاکھوں برس
پہلے عنبر کے درختوں کے بڑے برائی سے برائی بیلے عنبر کے درختوں کے بڑے دریا کی
تہ میں اتر سے کے یہ الفیس درختوں کا عنبر الر

جوسمندر کی سطح پر بہنا دکھائی دیا ہے اس کے عاصل کرنے کے نئے بہت دور دور کاسسمندر میں بال بچھائیئے جاتے ہیں اور کھبی کھبی ڈر بچرکے فریعہ سمندر کی تہ طرح کر بامرلائی جاتی ہے ۔ اور اس میں سے عنبر چن بیاجا تاہے۔ یہ ایا فیتنی چیز ہے بشرتی ملکوں میں توعمو گا دوا کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ گر مغربی ممالک میں اس کی مالامی ماکر سٹ اسکار دان اور باز و بندوغیرہ تراشی جاتے ہیں ب

پانی کے نیچے کی اردائیاں

ا- جيوانول كى زندگى كامقصد ،- تم نے كمبى غوركيا ہے كہ تام دن ميں كيا خيالات تقارب دل ميں كيا خيالات تقارب دل ميں آت رہے ہيں اور ان ميں كھانے كا خيال كتنى مرتبہ و لماغ ميں گزرتا ہى كى فكر ميں كھنے كھائے ہى كى فكر ميں كھنے كھائے اس تاجى توگ تودن هرميں مين جارم رتبہ اور ہرمرتبہ كھنے تودن هرميں ميں تا ہي توام مرتبہ كھائے تودن هرميں ميں تا ہي توام مرتبہ كھائے ہو۔ اگر كھا وہ تھيں كے لين سبق يادكے الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا وہ تھيں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا ہے ہوں كيا ہے ہو۔ الن اوقات كے علا ہے ہوں كيا ہے ہوں كیا ہے ہوں كيا ہوں كيا ہے ہوں كيا ہوں كيا

یخور کیا توان کوعمر بمصرف اس خیال میں نہک ایاکہ اپنا ہیٹ کس طرح بھریں ا پنی جان کیسے کا ہیں۔ اور لیٹے گئے شکار لس طرح حاصل کریں بعینی دوسروں کی جان کیسے لیں ۔ اسی فرمنیت کی مناسبت سے قدرت سے ان کے حبم مبی نبادیے ہیں بھی کوز بروست افغ یا لؤ 'مصے کمی کو تيزدانت بحسى كومضبوط كله حبراعطاكيا شير کو د کھیو جیرنے بھاڑنے ہیں کتنا تیزوست وا قع ہوا ہے۔ اگر اپنان کے سرپر اس کا بیخه برهائت توسرا در گردن دونول سین میں اترا<sup>ئ</sup>یں۔ ہائتی کی حالت پرغورکر و' اِس کاایک بیرانان کی ڈی سپلی ایک کرنینے کے لئے کا فی ہے جن جیوٹے جالور دل کو براحبم غير ممولى طأقت ولبسخ ناخن اورتيز دانت <sup>ا</sup>قدرتَ سے نہیں ملے ہیں۔ ان کو الماک کرنے کی توت دو *سری مطلول ہیں ع*طا مولئ ہے مجھوؤل کاخیال کر وا اس کے ڈنگ بھی جا دیں ہے کم نہیں سانپ کوکس نے نہیں وكيما يس كي كانته اورز سركي يرا إيواسي +

ریتی ہوگی۔ کھیل کود کاخیال آتا ہوگا ت احباب کی یاد آئتی ہوگی۔ غرصٰ مزارکا مختلف خیالات متھارے دل میں گزرتے ہوں گے، متھیں پر کیا ہو قون ہے، تمام النالزل كى لېمى كىفىت بوكە الفيس دن فرا میں دومین مراتبہ کھا ناکھائے کی ٹوامش ہوتی ہے۔ اس کے برنکس جانوروں کودکھو پانتوجا نوروں کے سوا باتی کل وحثی جانومتی دیرجا گئے <sup>رہتے</sup> ہیں اکھاتے بیتے بہتے ہیں اور نطاسراییا معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کی نوامش کے ملا وہ ان کے دل میں اگر کو تی اورخیال گزرتاہی ہے تو صرف لہنے یا لینے بچوں کی حفاظت کا خیال ہوتا ہے۔ فطرت نے ان کے داغ کواس قابل بنایا ہی نہائی كه متمارى طرح برهضنه لكصنيه ترقی كرتے، اور کھیلنے کودیے کے خیالات ذہن میں لاسكيس. اگران كا دماغ اس طرح سے كام کرسکتا تر آج وہ بھی انیا نوں کے مانند بڑی براميمكانول ميس تستيح الجي احيمي موثرول میں ہیفتے اور ربلول اور موائی جازوں ہی غرکرتے۔جیوا <sup>ن</sup>ات کی زندگی پرجب عقلمندو<sup>ل</sup>

## ممعالب نيع بن متني سيرهبال بن

میں سے میزکی تقویری الٹ بلٹ کوئییں سکن مجھویہ بتہ نہ چلاکہ کون کون سی تصویری غائب ہیں۔ زیبی ہیں سے گنا تقاکہ میرے پاس سب تقویریں کتنی تقیں۔ اس کے میں سے ان سے صاف کہد پاکہ سبحے نہیں معلوم "

" إ إ " الفول في ايك لمباقهم لكايا " به وتوف كس كى تصويري " الفول في بعد كوكها -

" ميرنى! ماسول اوركس كى" ميسك المواب ويا -

" واه ۱۰ گرمتھاری ہوتیں تو کم کوفورا یا د آجا تاکہ فلال فلال تقویر فائب ہے ؟ " تواس سے کیا ہوتاہے " میں بے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے کہا ۔ سرکید ایندں یہ جب کیا جہ سے مکیا

دھری رہے ہوئے کہا۔ سرکیوں نہیں، ہر چیز کو خورسے و مکیعا کرواوراس کو یا در کھاکر و۔ ورنہ وصوکا ٹھاکو گے۔ سالفوں نے تضویریں والبس کتے ہوئے کہایہ میں نے تمحارے حافظ کا انتحان

میں اپنے پڑھنے کے کمرے میں میز پر اسر جفكائك مبيناموا تفاا ورميرب سأسينه رسالول سے کالی ہوئی بہت سی تصویریں رکھی ہوئی لقیں بن کو چھانٹ جھانٹ کر میں نے علیحدہ ر کھا تھا۔ تاکہ ان میں فریم لگواکر این کمرے کی دیواروں پر نگادوں لے مامول جا ن واخل ہوئے۔ میں اوب کے لحافظ سے فوراً كفراموكيا - الفول في مكرات موك أكر ميراكان كرا أوركها "ادهرد كيمو" بيرن ان کے کہنے کے مطابق اوصرو کھا۔الفوں ا سنے ہی ہیں میری میز پرسے چند تھور*ی* ا عظاكر اپنی حبیب میں ڈال لیس اور منه سوڑ كر بلنے کاارا دہ کیا ۔

"میری تعدیری ماموں " بیں نے گر گر لتے ہوئے کہا۔
"کون می تقدیری" اموں نے تعراب ہوئے کہا۔
ہوکر میلنتے ہوئے کہا۔
"متعاری تقدیریں سبکتنی تقیں" اخول کے مینزے قریب آتے ہوئے کہا۔

یباظاً گرتم بربت کیجے نکلے ۔ الفول نے طعنہ دیا۔ " اچھاا ورکوئی سوال کیجئے" میں سے شرفتے ہوئے کہا ۔

اِد هرمیرے منہ سے یہ انفاظ <sup>بی</sup>لے اور ا د صرا عفوں کے کیاک کرمیری آنکھوں پر اقد رکھ لیا۔ اور اس کے بعد کہنے گئے۔ بناؤ ميں كس رنگ كى لويى بسينے ہوں " م كالى! - المنهن سفيد جي نهين کالی، کالی ہی ہے " میں نے آخر کے فقرے پرزور دیت موسے کہا. یه سنتے سی الفول نے میری آ کھوں کے او پرسے إتھ سالئے آپ سے کیا عرض کروں کہ مجھے کتنی بڑی مرامت اعمانا برطری ہے ۔۔ ماموں لوقی ہیں کرائے ہی نہ تھے ۔ میں بھی اندھا مقا کرنقبو پر ول کے لئے ان سے جھگرط" ا ر ہا لیکن ان سے سِرکی طرف نه خیال کیا -"بس! " پ کی کئے انگھیں ہیں جنا ب

یبس! آپ کی گئے آنکھیں ہیں خباب ا افغوں نے میرا ندا ق اڑا تے ہوئے کہا۔ " اچھا اب کی میں ضرور تباوں گا " بین یقین سے کہا۔" اچھا عشر جائے۔ یہ بہے میں

ینین سے کہا۔ اوچھا نظم جائے۔ بہلے میں کمرے کی سب چیزوں کوغورسے دکھھ لوں

اس کے بعد پو چھنے گا ﷺ یہ کہتے ہوئے میں سے بہت عورسے اپنے چاروں طرف بھاہ دوڑائی اور اس کے بعد ان سے سوال کرنے کی درخواست کی ۔

'' کھونٹی کے اوپر تھارے موزے کی ۔ کے جوڑ یاں نگی ہوئی ہیں ؟"

" تین، تین یا میں نے تغرہ مارتے بھٹے "

الجهار كميوا

ین سے جاکر دکھا تو و ہاں صرف ایک جوڑی نگی ہوئی تھی ۔ گر ایک مفتہ پہلے میں تین جوڑیاں نکالی تھیں۔ میں سے سو چپ شروع کیاا درا دربد کو یا دآیا کہ ووجوڑیاں میں نے اپنے چھازا د بھا یُوں کو دے دی تھیں ۔

" متھارے بشت کی طرکی میں سے سلایں لگی ہوئی ہیں " الفول نے منتے ہوئے اور سوال کیا -

خاموش .

"تمماری میزکے کئے پائوں ہیں؟"

#### اميب

رات اند حیری ہے اور میرانصیب اس سے زیادہ تاریک میرے اللہ! تونغ بمحصر دولت مندا درخوس حال فإندان میں پیدا کیا۔ یہ وہ خاندان مقاص پرلوگ رشك كياكرتے تھے۔ ميں سي بر بادخاندان کاایک مٹٹا تا ہوا دیا ہوں۔میری اور سرے خاندان والول کی مجیلی زندگی کسینی انھی هتی ميراجي کيما مروقت نوش رڄنا ها - .عه نے اپناڈیرہ جا یا ہے۔ بہت سے عزیر عام کوسکہ اسے - جو اتی ہے ان میں سے قبی کی ایک غریبی ا ور فقیری کی زندگی سے اکتا کہ وطن سے بے وطن ہو کئے . میں اس زمانہ کی کہ میری تعلیم بوری ہوجائے۔ گر تقدیر ے آگے کسی کی کپیش ہنیں جاتی ۔ مجبوراً ہیڭ برط صناح وريا اوراب مدتون سے نوكري کی تلاکش میں مارا مارا بھرتا ہوں ۔ گر کہبر نۇكرى نېپىلىتى -

تعال کررہے ہو۔ سيرهياں ہيں " " مرغیٰ کے بیر میں کے ناخون ہوتے ہیں ا "جي نہيں، "بن " " ہا ہا " اھوں سے قبقبہ لگا یا یہ جناب چارہی انون ہوتے ہیں۔ گرآپ کو اپنی أنكمون بريقين مي نهين - جائي - آپ زے وہ ہی ہیں۔ میں آب ہے جہار ہواتا كتابس آب كوكونئ فالده نه وي كي -یہ کہتے ہوئے ماموں میرے کمرے سے چلے گئے ۔ اس دن سے میں ہرچیز کو بهت غورسے و کمیننا مہوں اور بلینے و ماغ میں محفوظ ر کھتا ہوں ۔ بيد الوطابر داوُد

کے دراق المہاں کے صبر کروں چھو نے جیوں اللہ کا میں دووں سے اللہ فاقد سے ہیں جس وقت گھر میں داخل ہوتا ہوں سے درخل ہوتا ہوں سے ویکھتے ہیں طرف امید بھری نگاموں سے ویکھتے ہیں اور میرے فالی اللہ دیکھ کرفا ہوش ہوجائے اور میرے فالی اللہ دیکھ کرفا ہوش ہوجائے ہیں ۔

اور میرے فالی اللہ دیکھ کرفا ہوش ہوجائے ہیں ۔

ایر جم میں جم کردا اللہ مجھ سے دنیاں ۔

کے رحمے ہارتم کر۔ اب مجھسے یہ نہیں وکیھاجا ماکہ ہاں ایک ٹوبی چار پائی پرٹری ور وسے کراہ رہی ہے۔ سردی سے بجنے کے لئے اسے ایک بھٹا پرانالحان تاک میسرنہیں "

اب میں شہرسے بہت وور آگیا ہول، ندی قریب ہے - بین اس ندی کی گر دیں جانا چا ہتا ہوں ۔ اُف ۔ سیر پیرارزرہے ہیں ۔ ول کانپ رہاہے ۔ اے فدا مجھے ندی تک پہنچنے کی طاقت عطاکہ استارے جھلملا سے ہیں ۔ بُو مھیط رہی ہے ۔ پرندوں نے ہمجہا نا مشروع کر دیا ہے ۔ لے معبود ااب یہ ٹیراگنہ کاربندہ تیرے دربار میں آتا ہے ٹیراگنہ کاربندہ تیرے دربار میں آتا ہے

عورت ۔"ک نوجان! مجھے تیری جوانی بررقم آر ہاہے - اس کام سے باز آ۔ادر گھرکارستہ ہے "۔

نومان پنہیں میں گھرنہیں جاؤں گا۔ دنیامیں میسے سے کو ٹی امید باقی نہیں۔ بس اب موت ہی میرے سادے ڈکھول کا علاج ہے۔

عورت - نہیں ہیں تجھے نہیں جیوڑ دگی کیا تواس دیا ہیں باصل اکیلا ہے ؟ لزحوان - نہیں ہیں باکل تنہا نہیں ہو میرے جیو سے چیو سے دو بھائی اور تین بہنیں ہیں - ماں قریب المرگ ہے ہیں

دیا اور کہاکہ فلاں دریا میں راٹ کے وقت اس مقام پر جہاں إنى اتناا تنا كرا ہے، مركوايك مرده سفيد كيرشون مين نبيثا بهوا بإبي پر تیرنا ہوا ہے گا۔ اس کے ایک افقہ پر بیرنگ لگا دیناً سیامی رنگ سے کرانے گفرا یا ا در رات کو اسی جگه بر گیا- دیکھاتو یج مج ا بك لاش سفيد كيير ول مين بيشي موني بايي پر پڑی ھتی بسیاہی اس سے قریب گیا اور زنگ نگانے کے لئے اس کا ماقد بکرا۔ لیکن لاش نے اقدا پنی طرف کھینچ لیا سپاہی ك كما" إوشاه كالكمرب إقدلا - ورنزجا توس ماروالوں گا بیکن لاش اپنا ہت اس سے قریب نہ لائی بنب سیاہی سے اس سے ہاتھ میں جا تو ماردیاً جب لاش سے دیکھاکہ سپاہی نہیں ما نئاہے تواس سے اپنا اِتھ برامعادیا - اور سپاسی رنگ لگاکر نوشی فوشی این گھروایس ہوا . دونتہ دن جب باہی بادشاہ کے باس گیا تو و کھھا کہ اُڈ کے اتھ بریٹی بندھیہے۔ بادشاہ نے ساہی کچھ باتیں کنیں اور آئی بہاوری خوش سوکر ایک لیصے عہدے پر مقرد کر دیا ہ ( از سیدُسود ملی صاحب تالگرامی ۔ بھو پال م

ری کی تلاش میں سرحکبہ مارا مارا بھر تار ہا گر کا میابی نه نهر کی به گفرمیں دودن سی برا بر فا قدے۔ نیچے بھوک کی شدت سے بلبلا رہے ہیں۔ مرطرف ناامیدی ہی ناامیدی نظر آرسی ہے۔ میں سے ان تمام میتوں سے نجاف مال كرنے كااراده كريا ہے. و میکھنے روشنی هیل رہی ہے - مجھے چھوڑ دیجنگر عورت المع ازجان! سن! الميل ميد ہوں . غریبول کی مردگار' بے محسوں اور ينتيول كورائسته د كھاسے والى - نا شاد اور نامرادولوں کی ڈھارس۔ ونیامیرے یہارے مبتی ہے ۔ جا ایک مرتبہ بھر مست آز ما " -

ازاً نسه خور شيد تاج . على گراه

#### بهادري كالتحاك

ایک ون شہنشاہ عالمگیرے پاکسس ایک سپاہی نوکری کے لئے آیا۔ بادشاہ نے اس سے کہاکہ پہلے ہم متعاری بہادر کا اسخا<sup>ن</sup> لے لیں۔ تب ملازمت دیں گے یہ پاہی نے کہا تبہت اچھا ؛ بادشاہ سے لئے ایک نگ

#### منجي کا بدله

نیک نقائهمدر دفقا اِدر با دنسا ماں نے بھیجا تھا کہیں اک کام کو بھوک ہے جومرر إنقااس كھوالمي جلد جانینجی ده اک دو کا ن بر اسے دائیں اس نے کئے کو دیا المُحكى طاقت وه نوراً جل ويا کر ر با تھا جان و دل گریانشار ساخة اك الاب كوسب علدي مل مے سب نوشیاں منانے کیلئے كونى يانى بين الراتا لمبسلا الآنك كلينج فنيس وهرطست كرسميا بانی مندمیں 'اک میں جاسنے لگا پاس بینیا کود که امدا د کوا اور کنارے لاکے بھے لا لیالت شام كو كها ناكهلا يا تقاسيم قلی<sup>ا</sup> کونیکی کاهپ ل اجعا ملا ك عزيزوم سے فوش موكاندا (ازلبشيراحد قريثي)

ایک لرو کا نا محبسس کا قبیس تھا جار با تفاایک دن د *هسش*ام کو ایک سمتے پرنظرامسس کی پڑلی رحم آیا قیس کونے جب ان پر وه دکال کھانے کی گھتی۔ کھانا بیا پیٹ میں چارہ جو کہنچیا خو مٹ ہوا د کمینا نفاقتیس کو و ه بار بار ایک دن الاسے بنائے کے لیے کووے پانی میں ، نہائے کے گئے كوني ياني ميں أجھلت كوو " ا ایک رو کافتیس کی جانب براس ڈ کمیاں یانی میں وہ کھانے لگا ایک کتے ہے سنا فریا دکو منہ سے بکرا ہینج کر لا یا لیسے یہ وہی کتا تھا۔لا کے فیش نے تجاس احسان كا برله ويا رحم کھا و۔ بے کسوں پر تم سسلا

کہتے اور برا سمجہتے ہیں ، اور خوسٹی کے سافقہ ایسے بچوں کا کام نہیں کرتے ، بلکہ اس مجبوری سے کہ وہ ان بچوں کے ماں باب کے ملازم میں میں میں میں

. نو که و س کو ذیل سیختے والے اور نوکروں کے ساتھ برا برتا و کرتے والے بھے اگر عقل سے کا ملیں اور عور کریں تو الفیس معلوم ہو کہ لؤکر ہارے افقہ یا وں ادر م تکھیں ہاں کیونکہ ہارا جوکام ہادے نوکر کرتے ہیں اگر سم خود کرتے تو مہاں اپنے ¦فھ پاؤں و*غیرہ* ہی ''سے کام لینا پڑ<sup>ت</sup>ا · اور نوکر وں کی <del>رہے</del> جوارام اور مهولت مم كولمتي ہے وہ سر كز مسرنة انق - دوسرك بهارك فتيتي وتت كالبيث برا حصه گفرك ذرا زراس كامول کے کرنے میں صرف ہوجاً ااورا بنی تعلیم اور مرے مفیدا ور خروری کا مول بیل ہم زیادہ و قت مذدے سکتے ہ

یکی ایکی ایم نے دکھاکہ نوکر ہارے کسقار کام آتے ہیں۔ اور جرنچے لینے نوکروں کو برااور ذلیل سمجتے ہیں اوران کے ساتھ برمادی سے ہیں آتے ہیں وہ کس قسدر



پیام بھائیو!اگر نوش قسمتی سے تم بے نوش عال ماں باپ کی گرد میں آنکھ تھو<sup>ل</sup>ی ہے توتم لينے گھريں چند ايسے لوگ بھي ضرو ر ہیں۔ یہ بے چارے بھی ہاری متحاری طرح ا نشان ہیں۔ فرق صرف اتناہے کہ یہ بے چارے بہت غریب ہیں اور ہاراکا اور فدمت کرکے ، پنا پیٹ پالتے ہیں۔ بہت سے بچے اپنے نوکروں کرمہت ذ*لیل خیال کرتے ہیں*. بات بات پر اُن پرا را من ہوتے ہیں اور المفیس برا عبلا کہتے ہیں. التی ان غرببول کودق کرتے ہیں۔اول تو جو شخص کھی ان بچوں کی یہ با تیں دیمٹنا ہے ان کو بڑا کھلا کہنا ہے - دوس نور هي ايسے بحوں سے دل ہي دل بي انوش

سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ نوکر کھی دل اور ول مين خوا مش رڪھتے ہيں - ان کا ہدن فول<sup>ا</sup>ُ کا بنا ہوا نہیں ہوتا۔ ہروقت کام کرتے کرتے وہ بھی تھاک جاتے ہیں۔ 'اور الفیں بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سئے الفیل سروقت پریثان اور رق كرنانهس جاسيئے - اوران كى ضرور تول ا در خوا شول كالحاظ ركه ناچا هيئے سنتيخ سعدی *« فر*اتے ہں ،" مز دور خوشدل کند كار ببيش؛ يعني وه مزوور كرجس كاول خوش ہوتا ہے زیادہ کام کرتا ہے۔ ہماری قائے نا مدار تا محضرت اصلعم کاارشاد ہے کہ کھانے اور لیننے میں نوکروں کو لینے برا برنجو ٠

کیا آپ کو اینا منبرخریداری یا دی اگریاد نه موتومهر ای فراکری کی جٹ پر ملاحظ فرایسے خطوکا بت میں نبر کے توالے سے بڑی مہولت ہوجائی ہے ، ورنہ سااو قات جواب دینا بھی شکل ہوجا آ ہے۔ براہ کرم لسے مذمجو لئے مہرسم

بے د تون ہیں عقار نداور نیک بھے کھی ایے لوکروں کو براا ور ذلیل نہیں سمجھتے ملکہ ان كے ساتھ اچھا برتا وگرتے ہیں اوران سے نرمی اورآ متلکی سے باتیں کرتے ہیں السے بیوں سے نور بھی نوش سے ہیں۔ سرجكمان كى تعريف كرتے ميں اور جو تخص تھی د کمیناہے وہ ان بچول کی شرافت اور نیکی کی تعربیٹ کرنا اور خوین ہوتاہے ۔ عزيزو إنتقيس خدا وندنتعالى كاشكر ا دا کرنا لا زمهے که اس بے تمقیر تھاری فدمت کے لیے نور مرحمت فرائے ہیں۔ اور یشکرجب می لوری طرح إداموسکتا ہے جبکہ تم لیے نوکر ول کو خوش رکھو- اور ان سے مہر بانی سے بیش آؤ ۔ ان کے درو اور د کھ میں کام آئے - ان کی نوسٹی اور غم میں نشر کپ ہو یہ'بات نہ صرف خدااور ربلول کی نوشنو دی کا باعث ہوگی بلکہ نوکر بھی ہمارے سیے خیرخواہ اور *عدر د*موجا میں گے اگر نوکرے کوئی غلطی یا تقسور بھی ہوجا تومعان كردينا جائيئ \_اورسمباد نياچائ 'اکه آینده وه احتیا ط*ے کام کرے*انیان



بھی تیار تھے۔ سب سٹیشن روانہ ہوگئے مردواری والبی کے مکٹ خریب گئے ادر ریل ہیں سوار ہوگئے۔ اس وقت بھوک بہت زور کی لگ رہی ہی ۔ مگر علدی ہیں کو بی اتنظام نہ ہوسکا۔ گاڑی روا ہوئی ادر ۱۱ بج دو بہر سہار نبور پہنچی جہال لکہ کے لئے گاڑی بدلتی ہی ۔ یم نے ماسٹر معاصب سے کھائے کے لئے تقاضا کیا۔ مگر ماسٹر صاحب سے خوایا کھا نالکہ پہنچہ کہ ماسٹر صاحب سے فرایا کھا نالکہ پہنچہ کہ کھائیں گے۔ کھائیں گے۔ کھائیں گے۔ کھائیں گے۔

ہ بیجے شام موری پہنچے مسلم انی اس مں جا کو مٹرے - رات کو یا پوار موٹل میں حاسعہ کے ایک طالب کم کی طرف سودعوت عتى - وبال كلما ناكلها يا اور سوكن - دوسر روز اتوار كوكامي فال ويجفف كئة اور هبيح وابس آئے۔ بالوار موظل سی میں کھا نا کھا یا۔ اور را ٹ کوسلم اسکول میں سو ئے۔ بیر کو و بال سے راج 'بورلوسٹے- رات دہرہ دون لیں امیسریل ہوال میں فہرے واور مسوری کی روشنی کا نظاره کیا۔ ایسامعلوم ہو القا كه يهارٌول يُر درختول مين بليال اكى ابو بيُ ہیں۔ مثل کی صبح کو و ہاں سے روانہ ہوکر شام کے پانخ بجے دملی پہنے کئے ، ازحبيل الرحن صاحب سكس بنجابى سلاسيس كول بلى

یانقا<sup>،</sup> مونی مونی گ*وری جبی رو ٹیاں ،* کدو ی ترکاری اور دہی بڑے۔ مگر مجوک کی وجه سے اس میں بی پلاؤ قورمہ کا مزاآیا + کھا ناکھانے کے بعد دوسری کا ڈی س بیٹھ گئے ۔ ہمارے ڈیب میں ایک لالی ب تھے . ان کے سامان میں مٹھانی کی ایک ٹوکری بھی تھی ۔ وہ اتفاق سے کسی ضرورت۔ و برسے با سرتشریف کے ۔ اتنے میں یارلوگوں نے مفئت القائے تو براکبائے " کی شل پرعمل کرتے ہوئے دوجار لڈواس میں سے کال نئے۔ بے چارہے لالہ جی کو جب مٹھانی کی ضرورت بڑی ہو گی تو منعلوم الفول نے کیا خیال کیا ہوگا۔ غرفن یا بخ بح مردوار پہنچ گئے ۔ رات ایک سراے میں گذاری- صبح کو د ہر ہ دون روانہ ہوگئ ومردون سے راج پور کک کے گئے لاری کی راج پورسے بھر موری مک کے لئے يّن قلى دو تھوڑے كرائے پر كئے۔ اور خداكا نام نے کرمسوری روار ہو گئے گھوڑو ل بر صرف طالب علم می سوار موتے نفے - مینه تمام لاسته برستار یا - بڑی دقت سے

ادراجھی طرح کروں گا ۔انشاراللہ جلداجھا ہوجائے گا ؟

دولن وین کا پرجواب س کر دارد ی کے غصبہ کا یارہ اور تھی چرط حد گیا ۔ کہنے لگیں مه کم نخت تم نهای جانتے وہ میرا لو تا ہی۔ ا وراكلونا پوتا لخبروا رحوتم نے با تقرِ لگایا ۔ نہیں تو میں اپنی جان دلے دول کی ۔" یه کهه لوژهی دادی کچه ایوسسی بونے لگیں ان کولینے اکلوتے پوتے سے جوامید پیٹیں وه خاک مین ملتی نظرار <sub>سی</sub>تقیں - الفیس دیار کے باپ پر بالکل مفروسہ نہیں تھا ۔ الفیس يقين تفاكه اگر كونئ دوسماه شهور حكيمنه بلاياكيا توخدا تخوامسته بچه کی جان سے ہاتھ وصوما پڑیں گے - وہ تفوری دیرے بعد بھر بڑ ہڑا لیں "کچھھی ہو تھارے علاج کی صرورت نهاس-متفادی ترکیب ہی تجبیب ہو. میں ہرگز نہیں مان سکتی ہوب کک میرے برن میںجان ہے میں تھیں ویاد کے بدن کو ما نقه نهیس لگاسے دوں گی۔ اگر متھارا علاج غلط بحلا تواس وقت ديار كي جان چلی جائے گی ۔ اوراس کے ساتھ میر بجان

#### دا دى كادل

(سللد کے لئے ، را پریل کا پیام تعلیم الماضلہ ہو) دولن دین کواس وقت کچھ 'ڈرسامعلوم ہونے لگا۔ باب کی محبت کا تقاضا ھاکہ لینے بچه کا علاج نور کرے کیونکہ اس وقت بشر پر پڑے ہوئے مربین کا چبرہ آگ کی طرح سرخ مور القا - الكفيس آدهي بنداورادهي ڪھلي خذير مجمعي محالني ڪھي آجائي تھي ۔ اليي عالت ميس كون ساايياً داكثر ہوگا -جو بابست زیاره مدردی اور شفقت کرے گا اورا سنتخى سى جان كوا بنى جان سمجتنا مورگا-آخر باپ کی محبت کے جذبہ بے لیے آماد<sup>ہ</sup> کردیاکہ اپنی آل کی ہے جا ضداور سہط کی پروا شکرے- اس سے بھی ماں کے عصبہ کا جواب عفیہ سے دیا۔ اور زور سے جلاکر کہا " ویارمیرا بیٹاہے۔ میں اس کا با پ ہوں۔ اگر باب اپنے بیٹے کا خیال نکرے تووه باپ ہی نہیں۔ آب اس میں دخل نہ و يحبُّ ميں لين بيدكا علاج نود كرول كا.

بھی جائے گی - تم دوسروں کو مار ڈالو بہ جھے اس کی پر وا ہنہیں - میرالان سے کیاواط کین میں لینے پوتے کی صرور حفاظت کروں گی - ویکھو خبر واریا میں ابھی جسکیم صاحب کو بلاتی بہول - (باقی باتی) از بدالدین صاحب بی بی جامد (دارالعلام ندوہ بہھنؤ)

كفا

جہاں دوجارگھرہوں وہاں ایک کا بھی ضرور ہوتا ہے -یہ ایسانسیا اجانور ہے کو مرطرے سراؤ اسی طرح سرھ جاتا ہے - اسیری غریبی کے اتار جڑا ہاؤگی باکل پرواہ نہیں کرتا جس کا ہور ہامرتے دم ک اسی کا ہور ہا۔ لین غریب مالک کے نیئے ہوئے سو کھے کڑے

پیٹ ہر کر کھانے سے کئے مجبی کمی گھر کی طرف 'گناہ نہ کر نگیا۔

آه هے بیٹ کھانے گا۔ گرعمرہ الذینہ اور

ہارے إل ہندوستان میں توکتوں کو

سدها یا نہیں جاتا۔ گرولایت میں ان سے
آ دیموں کے کام کئے جاتے ہیں۔ مثلاً وا
سلف خرید لانا۔ بچول کی گرانی کرنا بھیرو
کی رکھوالی۔ ڈو بتوں کو نکا لنا وغیرہ وغیرہ ۔
جیاکہ تصویروں ہیں دکھا یا گیا ہے۔ مثلاً تصویر
منہ (۱) میں کتا سو داسلف خرید نے بازار جا
مزای میں کتا سو داسلف خرید میں سو دے
داور دو سری تصویر میں سو دے
داکو کری پرے زمین پر رکھ کرخود در وازہ
کاکاکہ مالک کو بلاد ہے۔





مثلاً نچھلے سال **۳۳** او میں گرمیوں کی چھٹی میں ایک تئارن ٹن ٹن نامی جوکہ امر مکیہ کی ایک مٹہوزلم ساز کمپنی کا ایکٹر

ت اس کی خواه ماهموار عقا مرگیا - اس کی نخواه ماهموار ۹۰۰ پوند نقی - اس کامالک سی

کی بدولت آج امر کمیہ میں لکھ آبیتوں میں شمار ہوتا ہواور اسکی

امر کمیمی مہتسی عمارتیں اور کارخانے ہیں جوبڑی کاسیابی

ہے جل کہ ہیں +

(ازرئے بیدالدین معاصب)



تقور منبرم میں کتا بکر یوں کے پاس کھرا ا ان کی مگرانی کرر ہاہے۔



تصویر نبرہ میں کتے ڈو جے بچے کودریات نکالا ہے اور خود میز ک کرکسی کو گلا رہاہے -

ر ہاہے -غرصنکہ امر کمیہ اور ولا میٹ میں کتوں سی

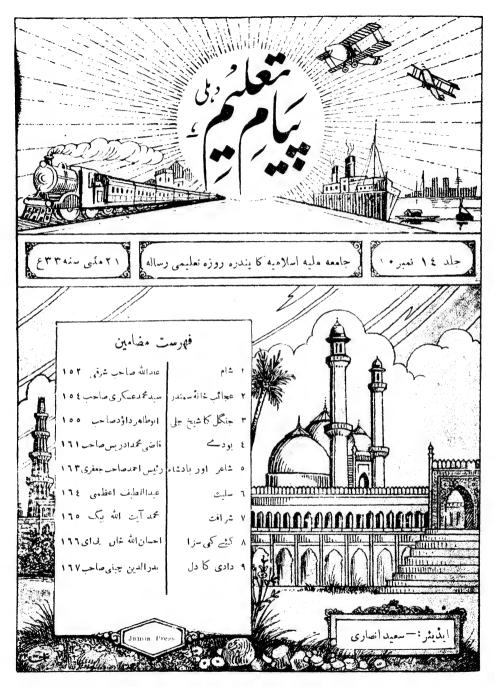

چنده سالانه دو روپیه ۸ آنه



تشانی تھکاوٹ کی د کھلار ہا ہے بہت ہی بڑاا سے جب رکھا یا عوض اس کے جاند آئے گاکا کے ہیں کینے کو شاخوں پدھڑ یا ک بیرا كهاس شام كے بعد آنے كو توشب يلك كروه كلم السكة لين اين جھگرا تی ہے گا کے سے دوکان <sup>وا</sup>لی لوئي سيركو، كوئي سودكو آيا ملازم کھی ' تا قابھی تشریف لائے برطے طوب صورت سبت ہی بیارے كداك ينايسترس مبرت فيضين کہ جوشام سے پہلے پاجائے منزل افغیر الفنا پڑتا ہے ہرروز تڑک ہوئے کھیل درکوسے سبے خبروہ

وه سورج نی زصت سے پیلاا ڈھیا وه سرگرمیں جلنے لگے میں دے اب مونشی و جنگل میں چرتے گئے تھے ے بازار کی کیفیت بھی نر الی چراغول سے بازارہے جگرگا یا ا نفکے ماندے مزدور کھی گھرکو آئے جيڪ لگے آساں پرستاد فلک کے بجیونے پر ایسے بوطے ہیں سافرب وه نوش تعیب درخو شدِل ہوا سکول میں روزجا تے ہیں *رط*ک تبق يا دکرتے ہن اب بيٹي تحر و ہ

زرادیری بھرے کھانے کو جانا انفیس بھرہے سونے کولبتریہ جانا

از فوعدا مو ترزّ قربی شاری همزت فوی ملموی مراس

بيئ آب كوبياكر دوسرون كو الماك كف کی خواہش کا نام ٹورپ سے عقلمندوں سے اسر كل فار اكر سينس (Stanggle for (Existence مَنَازُعُ لِلْبُقَا كَهِتَم بِي - اس كم معن یہ ہی کردنیا میں زندہ سے کے سئے اسمزاع ہوئی ایم بعینی جینے کے لئے غذائمی ہو اور یہ غذا دوسموں کو ہار کر میں گئے۔ اور خود لیے مارے نجائے کی کوششش می جاری سے سندر میں آپس کی نویے کھوٹ اس زور شورکے ساتھ جاری ہے کہ خشکی مں سکی مثال نہیں ہاسکتی۔ آگر کسی ملک میں آ وم خور اسے کڑا کر ہنجرے میں قید کر دیں تھے یا مار ڈالیں گے . گرسمندر کی حالت پر غور کر و کہ یهال کی سرایک حبود بی بژی محفیلی سرا کی کمیل ووسرى مجهلي يا دوسرے كيات كى فكرمي لكار بالبيد - اس كف قدرت نے ان *جانور* وں میں اپنی مشل *سے قائم کھنے* اپنیجان بیایے اور دو سرول کو ارڈ ا کنے کے لئے ایسے او کھے طریقے تحویز کئے

## عجائب فط شمت



ختگی میں توخیر ایسے جانور ہی پائے جانے ہیں جو گھاس بھوس اور درخوں کے پتوں پراپنی گذر بسکتے ہیں اور دوسر جانور وں کے ہلاک کرنے کی فکر دل میں نہیں کستے ، گرسمندر کے جانور دس کی قرمن ما یہ کیفیت ہے کہ ان کی زندگی رات دل اللی کیفیت ہے کہ ان کی زندگی رات دل اللی کے میدان ہی ہیں گذر تی ہے ۔ اس کونیا اس کو کھسوٹا، یہاں سے بھا گے، وہاں سے بھا گے، وہاں سے بھا گے، وہاں سے بھا گے ، وہاں سے بھا گے ، وہاں سے بھا گے ، وہاں سے بھا گا یا گیا ور دوسرے کا ٹرکال میں اور میں اور کی اور کی مجھے نہ کھا ہے اور رہا تھ ہی ساتھ یہ فکر کہ کو لئی مجھے نہ کھا جائے ۔



[ماقران بہاڈی کے بیج میں ایک گھناد جھل ہے اس بیج میں ایک بہاڑی شہدے جرکا پانی جمع ہوتے ہوتے ایک جھوٹی سی تبیل کی کل میں بن گیا ہے۔ اس جھیل کے جارد ل طرف گھاس اگی ہوئی ہے ۔ بانی گھا<sup>ی</sup> اور دہوے کے درختوں نے مل ملاکر اس مقام کو بہت دلفریب بنا دیا ہی ۔ بر مدے درختوں کی ڈالیوں برحجیا رے ہیں۔ ایک خوب معورت غریب بعیشر جھیل کے کئار کھڑی ہوئی یا تی ہی جاتی ہے اور خون کے مارے ممرائم میں کہ دیکھ کو عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ ان
رات دن کے لو اکو جانوروں ہیں سے چند
کا حال تو تم چیچے پڑھ ہے۔ اُب چند حجو بل
مجھلیوں کا حال بیان کیا جا آہے۔ و نیا میں
اسوقت کک تقریباً نو ہزار تم کی مجھلیان کھم
ہوئی ہیں۔ اور ترجم میں کئی کئی وضع کی خلیل
مہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ پہاڑوں میں توجن
الیم مجھلیوں کے وصابخے ہاتھ آئے ہیں، جو
ایسی مجھلیوں کے وصابخے ہاتھ آئے ہیں، جو
ایسی مجھلیوں کے وصابخے ہاتھ آئے ہیں، جو
ایسی مجھلیوں کے داندر تھے یہ مجھلیاں مندر میں تیرا

( از خاکب ید محد مسکری فیاس)

آپ کو اپنا تمنبرخر بداری یا دی ا اگریا د نه به تو دهر با بی نزاکریت کی چپ پر ملاحظه فره لیجئے -خطائ بت میں تنبرے حوالے سے بڑی سہولت بوجا تی ہے - در ندب اوقات جواب دینا بھی شکل ہوجا "ا ہے -براہ کرام کسے نہ کھولئے -

يريا - چُپ مردار - تواس گُدا کی کیول بالجفكونهأ يتعلوم مقاكه ابتم حوان مريطيمس اور لمينے ببخوں اور دانتوں کو خوب تیز کر کیکے مر [بهیشری کا گلاد با دنیایش ۱ ور وه بیمرک بیرک کرجان دیتی ہے] | | (ہنتا ہے) نسکار کرنا کتنی آسان بات ہے[خون چافتاہے] کشنیا میٹھاشرت ہے۔[مری مونی مبیرٹری کے گر د نا پتا ہے .] آج ہمارا پیلاٹسکار سے ۔ گر میخت گیدار کیال مرگئے ۔ جو ساری بیادری کی تعريف مين اگر لينے سکے پھاڑ بھا ڈکر دوچا کرست گائے تریمآج مفورا ساگوشت ان کوهبی دیدیچ [ بھیڑی پر اینجے رکھکر کھڑا ہوجا کا ہی ] افسوس ہوگوئی مقا بلد كرك والاهبى نهيس سب - ورنه دوجاردا وُ ہیج کشتی ہے ہوتے . دوجار کھرد پنے ہبنوں کے نگتے. دوچارگھا ؤ دانتوں *سے بڑت*ے تواس شكار كامزه يوگنا بوجا ، - [ وْ كارتا بِي ارك! این مگل میں سب پوہے اور بلیاں ہی ہیں۔ لسي ميں ممت ہو تو نڪلے اور آئے ہمارے سکھنے [ پتیوں میں کو اکٹرا مٹ ہوتی ہے )کون [ ایک هپورش سی اد مرمری اپنی تفونشن گھا سر

مِيارون طرف و کمينتي هي جاتي ہے ] بھیٹر کیساد لفریب مقام ہے۔ کاکشس یں بہیں رہ جاتی۔ نتم ہے دیوتا ابگ کی۔ کسقدر تھنٹرا پانی ہو یہ آزادی اور یہ لطف گڈرے کے گلے میں کہاں۔ میں آج دادا کا نیاا دراس کے شکاری کنے کھنڈ یا کی نظردں سے بچ کر یہاں ھِاگ توآ ئی ہوں *لکین ایسانہ ہدوہ میرے بنچھے* آتے ہول اور اس جنت سے مجھے اس طرح کھسیٹ كريے جائيں شرطرح كى اسكول سے بعد كر ہوئے چوكرے كواس كے واسٹر كر كركے جائيں۔ آ يه بتول كي كلفر كطوا مبط كيسي [ يحيم مراكر وكليتي يو] ے کشن عبگوان بیانا! آبہت زور سوممیاتی ہے ] ارسے میرے کرموں کالھیل! میں کیوں نوجوان ببيريا كصفي فبكل مست على رحبيلا بك را ہے اور بھاگتی ہوئی بھیٹری کی کھال میں اپنے تیز دانت گورو رتاہے- بھیڑی ایک چنج مارتی ہو یں کوس کرفیگل کے تام ہتے *س* لكتي إلى بهيار (خون بررائب) كالموك فالم

مں پایخ برس کی ہوں ۔

بھیڑیا ہے اور ہو۔ باپنے برس اتعجب ہے کہ اتاقی بڑی ہور کھی بہت سا سنے ایک بیجے سے ڈر تی ہو۔ دیکھو ذرامیرے ڈیل ڈول کی طرف نظر کر و۔ برگد کا درخت معلوم ہوتا ہوں یانہیں۔ اچھا بتاد تو! اس شخل میں کوئی ایس بولی ہے۔ ایس بیور ہے ہے۔

لومڑی ۔ ہاں سرکار ایک چنی دار تعیندوا آپ بڑا بھی ہے ادر صنبوط بھی ہے۔ وہی لڑ سکا ہے ۔

پھیڑیا یہ خیرالهی میری عمری کیاہے۔سال بھرکالونڈ اتو ہوں ہی ۔ ذرا افقہ یا اس بڑھا لوں تو ہمان اس میں اس میں

لومڑی میجی ہاں نواب صاحب - کا لے بانوں والے مہابلی ریجیواس سے بھی بڑے ہیں. بھیڑیا - ارے رے اسے - ہمارے باد شاہ ہونے میں ابھی کسرہے - مقور الشفار کرنا پڑ میکا -بھئی حب ہم ا در بھول جا کیں گئے تو متعالی ریجیے میں سے با ہر نکاتے ہوئے کھڑی ہوئی ہے ا اُ ہاہ - میال اومڑی ہیں ۔ لیے اوہ اُشے ذرا با ہر نکل کے آ۔ خرگوش کی طرح سے وہیں جھانک رہا ہے ۔ ذرا ہم سے جنگ کرکے دیکھ ذرا ہجارا اور آز ماکر دیکھ اسلوم تو ہو کہ اس کار کا تو حقد ارہے یا ہم ۔ کیوں اور کا ۔ بول ! لومڑی ۔ نہیں جنا ب ہیں آپ سے اور کے کہاں رہوں کی کہاں آپ اور کہاں میں ۔ آپ کے پینج ، دانت اور بازد و کی کھر میرا دل وہلا جا تا ہے ۔

بھیرہا ۔ (غرور سے تن جاتا ہی) اجھاجیجہ اور جاہم نے تجھے معان کیا۔ مگر ہاں ذرا ہمارے قریب تو آ وُ 'تم سے کچھ باتیں پوجینا ہیں۔ ڈور نہیں قتم ہے اسی شکار کی ہم تھاری وُم کے بالول کک کو نہ جچوئیں گے۔

[ دومری قریب آگریمی جاتی ہے] دومری یہ جی و فرایئے! بھر لیا یہ بھے ہے تانا تھاری کیا عمرہ بمیری عمرتوا کا ال کی ہے۔ گرمیرا خیال ہے کہ مجھسے بڑی ہوگی ؟ دومرسی یہ ہاں حضور میں ایسے بہت بڑی ہو

کی بڑی سا کیل ڈالول محا۔ میں بڑی ہی ہی الول محا۔

ریچه سے بڑا مالوز تو کوئی ہوگانہیں کیول ہے؟ لومڑی حضرت ہے کیوں نہیں۔ساسے بن کا چھتری سور ماجیتا البی زندہ ہے۔ کسکی د ہاڑسے درختوں برسے جالوزٹپ ٹی گرجاتے

بی بھیڑیا - اب تو توہم کو ڈراسے دنیا ہے[روھر ادھرد کھیدکر )کہیں ایسا نہ ہو وہ تھارا سوراحیتیا اندھر کھیدکر )کہیں ایسا نہ ہو وہ تھارا سوراحیتیا

المبی کل آئے اورمیرے پینوںسے دوجارطاپنے کماجائے میں اس تنکے سے المبی را نا اندوجا ہتا

معلوم ہوتائے کہ اہمی اس خبل کاراج لیسے کے اہمی اس خبل کاراج لیسے کے اہمی اس خبل کاراج لیسے کا جمیررہ توجاؤ

آج ہی سے ڈو فرا در مبیک کرنے کی شق شروع کرتا مہوں ۔ اور حب نوب طاقتور ہوجا دُں گا

ر ما ہیں مارر جب وجب ف ور روب ور مان قراس کتے کے کان برو کر تھارے ساسنے ہی

ر من من منگاک کراؤں گا۔ انعمک بیٹیک کراؤں گا۔

[سوخچول پرتا دُوتیاہے۔]کیول مُبی اس اس سے بھی بڑاکوئی اور جالزرہے، یا نہیں ؟ لومڑی۔ جی ہاں کنور صاحب، کیور نہیں دہاراج متک دار ہمتی سے توجیتری جیتے کی کھی روح کا نبتی ہے۔ان کی گرج کے دھرتی

ما ماہمی مل جاتی ہے۔ وہ اپنی ایک سونگر کے اٹا کے سے برگد کے درخت کو جرائ اکھاڑ میں ہے ہیں۔ اپنے بیروں کے دہاؤگ بڑے بڑے سور ما دُن کو مکھی کی طرح مسل وللنع مين ان كالمبابورًا بعارى مركم ومل ڈول د کمی*ٹراکپ صرورہے ہوش ہوجا* می*ل گے* بحيريا -الے رام رام رام [أه مجرا ب خِگُل کا با دشاہ جننے <sup>اسے ا</sup>لیے ایم کرمہت سال لگیں گے۔ گرمیں مہت ہارے والا جازنیاں ہوں۔ میں جب تمقارے مہاراج حبیبا بڑا ا ور لما تتور ہوماُدل گا توان سے حبا*گ کر ول گا* ادر لینے تیزوانتوں سے ان کی سونڈ کا ٹ کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔ کیا اہتی سے بھی کوئی جالور برااورطا فتوريد؟

اوم طری نهای راجه صاحب و افتی جی کی جگرا یک مکار جگل میں جے بولی جاتی ہے ۔ گرا یک مکار دفا باز۔ چیوٹا ساجالور آن آن البتہ ہے جس سے اتنے بڑے دوہ ان کی موٹی گردن پر بیٹھ کرا مکس چلا تاہے اور مارے مہاراج ایک غلام کی طرح سے اس کا حکم انتے ہیں ہ

بھیریا۔ ہوہو [ ہتہ لگا اہی ] لیے پُرے بھے تیری مدوکی صرورت ہی کیا ہے۔ میں تو ہنے بُل ہوتے برجار ہم ہوں۔ تیراول جاہے تو تو عباک آ 'ا۔

[ لومڑی آگے آگے کو دنی ہوئی میلتی ہے اور بھیڑیاس کے تیجھے روا نہ ہوجا آہے]

سين دوسرا

ا ما تقران کا بہاؤ کھڑا ہوا ہو۔اس کے او برسے ایک بی مٹرک بل کھاتی ہوئی گئ ہے۔ مٹرک سے ایک طرن بہاؤ کی اونجی ویوارہ اسے اور دو سری طرت

بھٹرہ ، کیمے میرے اچھے جی ذرامجھے سمجاد تو۔

لومری. بیتیم، باتوبه مهارام میا.

یه آپ کے اس غلام کوهمی نهیں معلوم که ایسا
کیوں ہے ۔ بہوال اتناجاتا ہوں کہ یجالوز
جس کا نام النان ہے دیکھنے میں بہت چوٹا
اور کمز ورہے ۔ گرجگل وریا۔ پہاڑ اور زمین
کاباو شاہ دہی ہے ۔

اتناچوٹا اور کمزور ہے ۔ میں اس سے زیا دہ
طاقتور ہوں! بس اربیا میدان [ ناجتا ہے]
اس سے جاکر کہدوکہ وہ بہت دن تک مزے
اٹرا تار ہاہے ۔ آج اس کی یا دشاہ ت ختم ہو
اٹرا تار ہاہے ۔ آج اس کی یا دشاہ ت ختم ہو

جائے گی۔ میں ۔ میں بھیرطٹ کا پوت اس سے لڑوں گا۔ اوراس کو اسی کمز ور بھیڑی کی طرح سے شکارکرے دنیا بھر پر حکومت کر درگا دہارج متک دار ہائتی، جھیتری سورما جیتا ۔ جہابلی ریجھ اورچتی وار تمیندوے میرے سامنے ادب سے سرحبکا کیں گے ۔

اوچوہے ، فراجھے بتاناتو یہ کمزورانیان کس موراخ میں رہتاہے ؟ ہوا تیز تیز دوڑا جلاجار ہا ہواس سے چہرے سے خوف کلام رہور ہا ہو۔ لڑکا (گائے ہوئے)

ساراجگل بوسنسان اسمیس ورخت بی گنجان سوج دوب جلاا فوس، رسته بن چلا انجان بعیر یا تراوم می کیمیوید دوبر کاجان ارک آرایم و این او کیا جانور سے - والله اور برکا گنا من پر نده ہو۔ گرگا آا چھا ہے ۔ کیا بی النان ہے ؟

ہوشری ایسے جناب آپ کیوں ہے تاب ہوئے جاتے ہیں۔ یداننان کہاں سے آیا یہ اننان کا بچہ البتہ ہے ۔ مقور رسی ویراورانتظا کر لیجئے ۔

ا مطرک پرسے ایک نظار تکاری نظر آ آئے۔جو کرسے ایک لمبا چھرا با ندسے مادر کندسے پر نبد دق رکھے ہوئے ہے جم تھی اس کا لمباجراً سے آ

کومڑی۔ (آمہت سے بھیڑیئے کے کان میں) کیئے دہاراج رہا درانسان آگیا۔آپ کو گل کی بادشامہت اس آسانی سے ملی جاتی ہے۔ خدا حافظ۔ بندہ سے اپنا کا ختم کر دیا۔ میں لیسے

لومڑی ۔لب بہی وقت ہم اس کے مکلنے کا۔ فرا اخاموش میٹھے لیے ہے۔

بھیر یا۔ الم ہا اوہو ہو ہو۔ آج ہم اختگل کے بادشاہ کہلاً میں گے ۔

[سطرک برسے ایک برسا دمی می مرسی کی مرسی کا میں بردا آر ہائے ]

ہوئی ہے لکڑی ٹیک ہوا آر ہائے ]

والاجا نور بجد کتا ہوا آر ہائے ۔ کیا یہی انسان ہو!

ارسی جی نہیں حضور یکسی زمانے میں

انسان تھا گرا ب چولا بدل چکا ہے ۔ کھوٹراا ور

انسان تھا گرا ب چولا بدل چکا ہے ۔ کھوٹراا ور

آ بڑھے آدمی سے جانے کے بعد ایک چوٹالڑ کا نظراً تاہے جوگ بوں سے بیگ وکھما آ ں جا گا ہوں۔ لیجئے میں تو

(على ده) يهمير شيك كابيرست ديرسي لمبلا

ر اقعال میں اس کی لاش پر دورسے فائخت، پڑھوں گی۔[بعال کرجاڑی پر جیپ جاتی ہو]

( باقی آینده )

( ازسىيدابوطامردادُو بى ايى)

يود اوران كي نوراك

F333

اگرتم سے پوچاجائے کہ انسان کی زندگی کے داسطے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں تو کتم جواب د دیگے کہ مہور ، پانی اور خوراک ساتھ ہی یہ ہمی کہو گے کہ سور ج کی روشنی ہی

ویی ہی صرور می ہے۔ پودوں کی زندگی کے سے بھی یہی چیزی ضروری ہیں۔ پودوں کی خوراک کا بہت بڑا احصہ زمین میں موجدہے، جو پانی کے اندر ملارمتاہے۔

زمین کے اندرج یا فی موجرو ہے ایں یں پر دول کی غذاکے اکثر حصے شامل ہوتے ہیں۔ جوبارش سے إنی سے ساقد ساتھ زمین کے اندر <u>ط</u>لے جاتے ہیں۔ ییفندا بودا ایک عجیب فرسیعے سے حاصل کراہی یعنی اس کی جر<sup>و</sup> زمین کے اندر جال کی طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ جال تھے جھیے جوبال ہے زیادہ باریک ہوتے ہیں ہٹی کے ان فروں میں جاکر پیوست ہوجاتے ہیں جن کے اندروہ یا نی اجس میں پود کی غذا شامل ہوتی ہے ، ملار ہتا ہے۔ال عال کو انگر زی میں روٹ *ہیرز ( آمدہ ج*ر مدند کے این یہ جرای سی کے درو ے اس پانی کو چوس کتبی ہیں۔ یہ *جذب کیا* ہوا یا بی دوسری چیزوں کے ساتھان الیوں کے ذریع جور دے کے قریب قریب 144

کے مؤسسہ میں بالیدگی (بڑھوار) پربڑااٹر ہڑا ہے، جگی اور مؤسسہ میں نہیں ہوتا ہ سور ج کی روشنی ادرگرمی مبی پود کے سئے اسٹ رضر وری ہے ۔ اگرکو ٹی پو دا ایسی عبد رکھا جائے جہاں اس کی نوراک کے سئے ہر چیزا فراط کے ساتھ موجو دہو ، گر و ہاں سورج کی روشنی

۱۲ رمی سست

اور گرمی نه بهنج سکے بلکه بالکل اندمبیرا بوء تواس صورت میں بودا مرتا تونہیں، لین برط ه بھی نہیں سکتا۔ اور سبر رنگ کے بودوں میں جو چیز خوب صورتی کی ہے وہ بالکل ہنیں یائی جاتی ۔ ایسے پودے کا ربگ زرد مرجاتاب - اگراس بودے مواند صیرے سے عمال کرروشی میں ر کما جائے تو یہ رفتہ رفتہ سبزی اُ ل موجائ کا ۔ اس سے الا برمواکہ روشنی ادر گرمی برو سے کے لئے اشد فروری ہیں۔ بہر صال ہو ووں کی زندگی کا دار مدار ا تغیں چیزوں پرہے جس کا ہمے اوپر ازقاضى محدادرسي صاحب

ہر حصے ہیں ہوتی ہیں، اد *پر چوا* ھوجا تا اس طریقے سے یہ نذا پروسے کے قریب تریب ہر مصے میں پنج جاتی ہے واس فلا یں پردے کی خوراک کے اکثر وہ حصے جن کو المريزي من پروئنين اور استايع.... (Proteins and Starch) ر مہتے ہیں<sup>،</sup> شامل ہوتے ہیں۔ باتی جزو شلا یمی وغیرہ إرب موات عاصل كرتے ہیں بعبن وقت پودے منرورت۔ زياده باني لينه اندرجذب كرينية بن، تو اس صورت میں زیادہ مقد ارحتنی بھی ہوتی ہُر وہ ہتیوں کی سطح پرے بھاپ کی ممکل میں <sup>ا</sup> اُڑ جاتی ہے۔ پردول کے مبم میں بہت ہی كوهفريان بوتى مِن بجواس ما فعل كي بوريُ فذاكوسك الدرعم كركتي مي - اور لودول کی طرصوار کا باعث ہوتی ہیں۔جو کو نظر یاں كرغمرس زياده موتى جاتى مِن - دوبر مص ك ابرك عصد برجس كو تناكبت بن اجاني ہیں - اور اور دے کے لئے مفنوطی کاب ہوتی ہیں۔ ان کی عُکُدنی کونشرا سے لیتی ہیں - اوراس طریقہ برابروا برمقامے۔بہار

ويديا؛ بحرابو ولامه بولات صنوركے يه غلام رہیں تے کہاں۔!ان کے لئے ایک مکان بھی توجائے یا خلیف نے حکم دیاکہ ایک سکا ن بھی ابودلامہ کو دیاجائے۔ میکم س کراس نے كهاكيون صنور إاركوئي جاكيرنه موني ترآب عُلام کہا میں گے کیا -؟ سفاح سے کہا<sup>ی</sup> ہم<sup>نے</sup> یس دوسو جریب زمین دی - نناو جریب میتی سے قابل اور سوجر سب ہجنر- ابود لا مہ ورك تبيله كي إنجوريب بنجر زمین حیور کے تومیں بہاں آیا ہوں۔ اور آپ پھر مجھے وہی وے رہے ہیں " اس پر سفاح سنس پڑا اوراس سے حکم ویاکہ ابو د لامہ کو پوری زمین تحمینتی سے قابل وی جائے 🗼 ازتميس احتصفري

#### شاعرا وربادشاه

الودلامه ایک مهبت دلحیبیشاع قفا دایک مرتبه اس سے کوئی دل حیب بات کہی · اس پر ابوالعباس سفاح (جرخانمان بی عباس کا سب پہلا باد شاہ قفا) سے خوش ہوکر کہا سے مانگ کیا مانگما ہے "

ابودلامه مف جواب ديا يم محص ايك كتّا چلے کے حب میں جا ہوں ماسے کے کرشکار کو چل کھڑا ہواکر ول<sup>یو</sup> سفاح کونتحب ہواکہ اس نے اتنی جیونل چیزانگی۔ گراس نے حکمر دیا کہ ملے ایک کتادید یا جائے ۔حبب کتا مل گیا تو ابودلامه سن كهار حضورا ايك سواري هي تو مل جا كے جس پر جراح كر ميں شكار كوجا ياكر و ل" وہ بھی سفاح سنے دلوادی، بھر ابو دلامہ نے کہا حضورايك غلامهي جوكي كي ركموالي يأكي عَلام هي مل كيا - الودلامه نے بيركها - حضور اگر ایک کونڈی مل جائے توسبت اجھا ہو۔ ہوس*یے* شکار کو درست کیا کرے اور اسے عما ان کرکے مجھے اتھی طرح کھلا یا کرے"۔ فلیفہ سے اس کا بھی

مے لکھنے ہیں بہت اسانی ہوتی ہے۔ اگریہ منہو تواس کے کنارے تیز ہوتے ہیں۔ اِللہ میں جمد جائیں گئے۔

سلیٹ در امل ایک خاص ہم کے تیر اچان کا دکر اسے جس کوسلیٹ کہتے ہیں۔ یہ تیم اکثر ملکوں میں پایاجاتا ہے۔ لیکن زیادہ تر ویلز (مقالم عند) اور کار نوال علامت مدمہ عدم) سے آتا ہے - ان ملکوں میں سلیٹ کی بہت سی کا نیں ہیں - اور وہاں پر ہمشیہ مزاروں تر مرد رائی تر

آدمی کام کیا گرتے ہیں۔

سلیٹ اور دوسرے عام چھردں ہیں ہوئی

بڑا فرق یہ ہے کہ سلیٹ کی تہ بتلی بھٹی اور برابر

ہوتی ہے کئی ایک تہیں آپس میں بلی ہوئی

مغیس بعد کو ہمتوڑے سے الگ کر دیا جاتا ہی الگ

میاتی ۔اس کو اور سب سے کا موں میں

لاتے ہیں۔ بعض جگہ لے مکان کی جیت ہیں

لاتے ہیں۔ بعض جگہ لے مکان کی جیت ہیں

لاتے ہیں۔ بعض جگہ لے مکان کی جیت ہیں

ایک دوسرے پر رکھ کہ کو می کی کا ٹیول سی

والدين من ميع من وون طرف ك

سلمط



اسکول کے اکثر لیکے سلیٹ پر سوال دفیرہ جوڑتے ہیں۔ اور اس سے بہت سالام سلیتے ہیں۔ لیکن چر ہی بہت سے اس سے باکل بے خبر ہیں کہ دہ کس چیز سے بہتی ہی ؟ آج ہم اس کے متعلق کچھ لکھنا جاہتے ہیں۔ سلیٹ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک سلیٹ اور دو سرے فریم میر کٹری سے جاد ملیٹ بہت محفوظ رہی ہے۔ اور سوال وغیرہ سلیٹ بہت محفوظ رہی ہے۔ اور سوال وغیرہ

ے اکثر لڑکے بیار کھی برط جاتے ہیں۔ ( ازعبداللطبيف أعظمي متعلم ند و ولكهنو) ا يک کسان ايک گاؤل ميں ره کراپني ر دزی بڑی شکل سے کما القا۔ ایک دن فدا كاكرناايها بواكه ايك ركيمياس كيجبونيري مِي كُلُس آيا. پيلے توكسان ڈراكه كہيں مجھے مار نے دالیے ۔ گرکسان کا خیال غلط نحلاء رکیم کوئی

ہیں - کیونکہ بیج میں دراز رہ جاتی ہے اگر اس پر کھیرے نہ رکھییں تو بارش کے وقت با بی شکینے لگے کا - اس کو ٹنا بد" بر مینٹرا" کہتے مِي - اَكُرَّمَمْ بِرانيٰ ادرنيُ سليث كود كميمو تُومَمْ كُو ان دو نول سلم در میان نهبت برا فرق ملیگا. پرانی سلیٹ برنبٹ نئی تے بہت ملینی اور گہرے رنگ کی نظر آئے گی۔ جانتے ہوا کیا پول ہے۔ اس *سٹے کہ پر*انی سلیٹ روز مرہ کے لکھنے سے کمس جاتی ہے ۔ ہتم اسپ بنبلے روز تکھتے ہوا دراس کو اسٹیانج كيرك يا القب روزانه مان كرتے ہو-جس کی وجہسے صاف اور حکینی ہوجاتی ہے۔ بعن رائے بنایت کندے طریقے سے ابنی سلیٹوں کو دھوتے ہیں۔ سمیشہ تر اسینج سے صاف کرنا چلسے ۔ اور آگراس سے علاوہ دوسری چیزوں سے صاف کیاجائے گا۔ تو بہت جلد حکینی ہوجائے گی اور عفن وقت اس

ملیف بہنا کے بجائے کمان کو اپنا

باۇل ا نفاا خاكر دىمايىن لگارىمان سمجە

م یا که کوئی کا نماچید گیا ہے۔ فورا اعثا اور دیکھا کہ ایک سونی جمبی ہوئی حتی ۔کسان

سے سوئی کال دی اور رسمید میاای -

ووسرے ون ریجر پیمر آیا۔ ادر کسان

کارٹا کرور امرمائے کے لئے اسٹ رہ کرنے نگارجب کسان بامری و کھاکداک

ورخت کی بہت روی شاخ پڑی تی ۔ بھر

رنجه مطالبات

من ان منا اور مجهار يجد مجه بي بيت كلك والى مغلوق مجما يوا وررات كوم ك

جواس سے پاوں سے سوئی کالی نتی اس

ايدلرد يا ہے۔

جب مبر کوا ملا توکیا دیمناہ کاس شاخ کے جارول طرف شہد لیٹا ہوا تھا •

ر من مرک ماند چه بار من به از محدآیت اشر میگ مباعت جام

كفى

ایک سوداگر کا ایک بد سفاش پر کجر قرفن مقا - سوداگر کور و پیری ضرورت جوئی تواس سے اس بد سعاش سے ابنا قرفن ما نگا برسائر سے رو بیر فیت سے انکاد کیا - سوواگر سے رب لکھادی اور برساش قید ظانے میں وال وا

یا ۔ کچھ دنوں کے بعد جب قامنی کے سامنے میں میں ریمان ساتا ، شامنے ریمان

ہوسے کا دن آیا تر پر مناسسے ایک کیل سے کہا کرنم میری طرف سے بولو۔ اگر میں جوٹ گیا تو متعیں دس رویے دو نکا۔ وکیل راضی

ہوگیا۔ جنابخہ قامنی سے سلسنے بیش ہونے سے پہلے وکیل نے ہدسعاش سے کہا یک قامی

م سے جو کچر مبی پر چھے قرام جواب میں کہنا ا " میں یں یں م پر سعاس سے کہا۔ سب

ا جِعار الغرض سوداً کرا برسعاس اور دکیل تینوں قامنی کے سامنے میش سکتے گئے ۔ قانو

سے برسائ سے برجائے تم پراس موداگر کا کورون ہے یہ برسائے رسے کما

### دا دى كادل

دولن دين كي بجرمين في الاستاك كيف رے۔ ایک طرف بور معی مال وومسری طرف بچہ ۔ ال غفیناک ہے۔ بچہ مراعض ہو اور دو نول کی جانیس ایک دوسرے جرمری ہوئی(وابستہ)۔ ال کی اِٹ کا شا ب تو بجرے منائع ہوت كاخطرو ب اور علاج كراب توال عصد سابق وال مک سے سینے کاارادہ سے میٹی ہی مارے بربشانی اور فوت مے بے جارے کافون فنک بروا جار ما مقا -اورسر علی کی طرح گوم را ننا- وه اس پرشایی من نعاکه *ک*یا مبراکرے ۔ اس سے کن اعمیوں سے بیوی کی طرف د کیماکه ده میامشوره دیتی ی مروه مي اين جگه ب بني مرسي عن - اور آئموں ہے مشبنم (اوس سے قطرول کی طرح آنونیک اے تعے ۔ اس کو بی اے بچہ کی مبت ہے۔ وہار اس کے جگراہ کڑا ب- الريارات وادى درسان إلى الري مونى

" میں یں یں " قامنی نے پیر عصے ہو کر پر جہا میشنیں اس سوداگر سے بچھ روب پیلور ترمن دیاہے ؟ "

برسماش نے پھر کہا ہے میں یں یں "
وکیل سے کہا ہے اجی صاحب یہ تو داوانہ
ہے - اس کو بوسے کا سلیقہ بی نہیں ہے
میرے خیال میں یہ تو مکن ہی نہیں ہے ۔ کہ
اس ہو شیار سوداگر سے اتنی ہے وقر فی سے
کام ہے کراس دیوائے کور و پیر بطور قرض
دیا ہو۔

دیا ہو۔ قاضی سے کہا میچ ہے۔ چنا پند برماش را ہوگیا۔

جوٹ کے بعد و کمیل نے برسماش سے کہا یہ مجھے اپنی اجرت دیدو " برسماش نے جواب ہیں کہا یہ میں ہیں ہیں گر وکیل نے ہزار بارکو شعش کی۔ گر بدسما ش سوائے یہ میں ہیں سے اور کچھ کہتا ہیں ہیں مقا۔ چنا بخے و کمیل کو فالی باقد جا نا بڑا اور اب

( اذامان الشفال بي لما مامد)

ے میں وصوال بھر کیا ۔ دا دی کاسان منے نگا اور ہ مکموں ہیں ہو سنو آگئے ۔ گر دادی سے اس کی کوئی پر واہ نہیں کی۔ اگر اسسے دیار کی کھائنی دور ہوجائے تو یہ تکلیف ہی اس سے لئے آرام ہے۔ ڈاکٹر د ولن وین اوراس کی بیوی دونو يه زمر ملا وهوال و مكه كرحيب نه ره ك مجبور موکر دبار کی دا دی سے شکا بیت کی -آب توامخوا ہ تکلیف کررسی میں راسسے بچه کی گھالنی دورنہیں ہوگی۔ ملکہ اور برسے گی-آپ کھٹر کیاں اور کواٹر کھول ویجئے ٹاکہ تازہ ہواا ندرآئے اور زہر ملی ہوا کمرہ سے منطح ئه دا دی کو معلاان باتوں کی کہاں اب عقی، جھلاکر کہنے لگیں کم غلط کہتے ہو۔ یہ علاج ہم برسوں سے آزا ہے ہیں بہشہ فائدہ دیتا ہے ک وصوئیں کے اٹر سے خراب موا و بابرکل ٹریگا میں بوجیتی ہوں آخر تھیں کیوں اس قدر فکر ہو <u>سلینے بوتے کی جان کی میں ذمہ دار ہول بیں</u> اس*سے نحبت کر*قی ہوں ادر اس کی جان اپنی مان تحبنی موں " - ( اِتَّى اِتَّى) ازخباب مدرالدين ماحب يني في أنجاسعه

ہے۔ بچھ کرنے نہیں دہتی ۔غرفن میاں بوی دونول نهایت پریشان اور بے حبین ہیں بررهی دا دی مے کی کے قصے کانعیال کیا، نه کسی کی پریشانی کا - وہ خود ہی بیجے کی تیار داری کرنے مگی - اس سے سب سے بہلاکام یہ کیا کہ کمرے کے وروازے اور كلفرطميان نوب اليمي طرح بندكر كس-اسى پرنس نہیں کیا ملکہ کواڑوں میں جوٹر الخ تقے ان میں کیڑا کھونس دیا۔ ٹاکہ 'ازہ ہو اکا ہیں سے گذر نہ ہو-اور بچہ کواس ہواس تكليف نه پينچ - بچه كوايك نرم سنز پرلاد ما اور کئی کئی لحاف اوٹرھادے اور خوراس<sup>کے</sup> یاس مبھی رہی ۔ مرتفین کو کھالنی تھنی تھی۔ وادی کاجیا نفاکہ بچہ کا گلاا ورتھیجیڑے ٹھیک کا م نہبر کر رہے ہیں۔اس کئے وہ مجور کی معلیا اوراخروط سے حصلکے مرلین کی جاریا نی کے پاس جلاسے لگی۔ کیونکہ اس نے سنامما كدان كى خوشبوسے گلا اور بھيچرہے مان بروجات بي - اور كھالنى باكل كافر برحاتى بو-ان کھلیوں اور حملیکوں کے جلامے سے



# جيول كاقاعده

بچوں کو اردوکا قاعدہ بڑھاتے وقت مندرجہ ذیل دشواریوں کا سامناکر نا بڑتا ہے۔ ا۔ کام کس طرح نشروع کریں کہ بجہ ابتدا کی کام ماحول سے مطابق ویکھے۔ م حروف علت کا مستعمال -

> ۱۷ - سم آواز حروف کی مشکلات -ام - کام کو آخر تک دلیسی رکھنا

جناب مولوی عبدانعفارصاحب گران تعلیمی مرکز نمبرا ، آج چھ سال سے صرف اول جاعت کے بچول کوار دو بڑھارہے ہیں ، اور بچوں کی تعلیم میں مہارت تا مہ رکھتے ہیں ، موصو ف نے مندرجہ بالا دشواریوں کو سامنے رکھتے ہوئے کو ل کا مول عرف مکھا ہے ، یہ قاعدہ جامِعہ ملیہ میں دو سال کے تجربے کے بعد اب شائع مواہبے ۔

## ر المالية على على

بچول کا قاعر برصانے میں جس ترتیب سے کام بیاگیا ہے ، وہ اس میں درجہ ، ایک علم جے بول کا قاعرہ وگا جے بول کا مطابعہ اسے بہت مفید ہوگا جے بچوں کی تعلیم سے دلیسی ہو رہن مائے قاعدہ کا مطابعہ اسے بہت مفید ہوگا فیرست ۔ مار



# ورزش

علم کے ساتھ ہے ورزش کی ضرورت ہے کو فائدہ کچھ ہی نہیں دے گی یہ محنت ہے کو فائدہ ہوگا تو صحت کی بدولت ہے کم سختیاں جھیلو، اگر چا ہے صحت ہے کو نرستائے گی کمبی کوئی بھی علایہ ہے فاسے اس سے ورزش سوھی وہت تم کو اور بختے گی بھی قوت و طاقت تم کو اڑکوکرتے ہیں اب ہم ایک سیحت تم کو قوتیں میں بر باد نہ ہوں پڑ سے میں اپنی صحت کا بھی ہر دم تھیں لازم ہی خیال آ کو میں دار میں و ٹر سیلوں ہلا کو گدر میں دار میں ورزمشس ہر روز میں ہو یہ کوری ہو موٹا تا زہ ہی ورزمش تو بنائے کی تھیں! موٹا تا زہ ہی ورزمش تو بنائے کی تھیں!

زور کیوں بازدُول من نہیں بدائتے ' چاہئے نَشَرَقی اگر سمت وجرار سے تم کو



مچھلیاں بڑی تعداد میں ہاک نیکر دی جائیں تو دریا میں ان کے سینے کے لئے جگہ بھی نہ سے - ہمیر بگ ایک مجھلی ہوتی ہے جوعمر بھر



میں کیس ہزار انڈے دیتی ہے۔ لرب فرش ایک دوسری فتم ہے جوایک لاکھ کیسی ہزار



ا ٹرے دیتی ہے۔ ہیلی بٹ سینیٹیں لاکھ اور



کا دُفش نوے لاکھ انٹرے دیتی ہے ۔ اور



# عجائب الممرر

کروٹروں کی تعدا دمیں انٹے نینے والی مجھلیاں مجھلیاں

مندر من مجيليول کي متني قسيس يا نئ جاتی ہیں ان کی پرری تفصیل تروینا کوات ک معلوم مین نہیں ہے۔ گر پر بھی جو کیہ معلوم ہوسکا وہ اتنا ہے کہ اگر پوری طرح برا صناار سمهناچا ہو تو تھاری عمرے کم سے کم یا بخ چھ سال اسی میں صرف ہوجا میں گئے۔ یہاں ہم چند مخصوص مجھلیوں کاحال بیان کرتے ہیں۔اورا سے متھیں اندا زہ ہوجا *کیگا* که قدرت سے ان جانور دن کی بناوٹ ہیں ان میں چیزوں کاکہاں کے خیال رکھاہے جن پران کی زندگی کا دارومدارے - لینی (۱) بلینے کو بجانا' (۲) اپنی نسل کا قائم رکھٹ ٣١) دوسرون كانتكاركزا ؛ تسل قائم ركھنے کی تو پر کیفیت ہے کہ ان جانوروں میں ایک ایک کی اولاد لاکھوں ٹاکہنجتی ہے ۔ اگریہ

پر مجھلی دشمن کوجب بھی قریب *ا* ما دیکھتی ہے <del>آ</del> ریتی یا پتھر پرخاموش پڑجاتی ہے۔ ادر الکل بهجانی نهیں جاتی ۔ تمنے تبلیوں کو د مکیا ہی بیولوں اور نیول کے رنگوں سے وہ اتنی ملتی حلتی میں کہ حب وہ کسی درخت یا او دے پرمبطتی ہں تو پہانی نہیںجا سکتیں۔ کمپیس فش کی ہاکل نہی کیفیت ہے، اسے فلیٹ فش بھی کہتے ہیں۔ ایسنی حیثی محیلی یہ دوسری مجھلیوں کی طرح تیرتی نہیں ہے۔ ملکہ یا نی میں اس طرح تیرتی ہے جیسے بتیہ سطح آب پر رہتا ہے، یہ نہا یت پیلی اور نہبت پوٹر می تھیلی ہوتی ہے. دورے دکھیں تراپا معلوم ہوتا ہے کہ سمی نے کا غذ کی جیلی کتر کے اِنی میں ڈالدی ہے ۔اس کے سم کے رستی یا پتھ سے ہم زگ ہونے کا نتجر ہے کہ بڑے جالور و<sup>ں</sup> کا بہت کم ٹرکار ہوتی ہے البتہاس کے ا نگرے لا کھوں کی تعدا دمیں دوسرے جانور کھا گیتے ہیں۔ انڈے میں سے جب یہ مچھلی پہلے پہل تکلتی ہے تو معمولی مجھلیوں کی سی ہوتی ہے ، اور منہیں سے مانندیانی میں پیٹ کے بل تیرتی ہے۔اس کے سرکے لنگ کے اندوں کی تعداد کوسن کر تو تم حیران
ہی ہوجا و گے ۔وہ نہ ندگی ہر میں نبدرہ کروڑ
انڈے دیتی ہے۔ اگران سب انڈول ہو
میصلیال کلاکریں اور کو بی ان کو کھایا نہ کے
توسمندران سے جند ہی دنوں میں اٹ جا
لاہنی جان کی حفاظت کے لئے قدرت بے
جن کے حبم کوزبر وست کم لیول سے اڈ اپنی
کانٹوں اور دا نتول سے مضبوط نہیں کیا ۔
اکفییں وشمن سے انجینے کے لئے عجیب عجیب
الفییں وشمن سے انجینے کے لئے عجیب عجیب
تد بیریں سکھلاویں ۔
تد بیریں سکھلاویں ۔
بیلیس مجھیلی ا۔ بیلین فن کو منتاز عدم کھا



بے چاری نہ تیز تیرسکتی ہے کہ بھاگ کر جان بجا سکے۔ نہ اس سے جہم میں کوئی الی چیز دی گئی ہے کہ اڑنے کے دقت دوسرے پر حملہ کریے پھڑنچنے کی کیا تدمیر۔ اس کا انتظام تدرت سی یہ ہواکہ اس سے حبم سے او برکا حصہ الکل اس متبھریاریت کا ساکر دیا گیا جہاں کہ یہ رہتی ہو۔ حگل کا می سی حلی

البعظر المرائد الكرائي ليتا بحد مند كهول كردانت البرنكات ہے اور جمالای میں سے چھلائک ارکرشكاری كے ساسنے جاكر ڈٹ جاتا ہے۔ شكارى اس اچا الك علمہ سے گھبراجاتا ہم گراہے جواس تعریک كرے چھرے كونكال ليتا ہے۔]

ا شکاری برحد کرتائے۔ شکاری اس کے دار کو فالی دکرایک طرن کو مٹ جا آئے اور حجرے کی ایک فرت کو مٹ جا آئے اور حجرے کی ایک فرت بھیر یا۔ آہ نے مار ڈالا نیم بی بھائی با دشا مجھے نہیں جا ہے آئی ہے اسلامی ایک وشا مجھے نہیں جا ہے آئی ہوں۔
مجھے نہیں جا ہے آئی ہے اسلامی کو بنا تا ہوں۔
مزوجا۔ مجھے جہ کے کام کرکے کام و بنا تا ہوں۔
اندوس ہے میرے پاس کولی کار توسس نہیں ہے۔ مگر خیر حجر وں ہی سے کام جا جا گاگا گا

دونوں طرف دوا "معیں ہونی ہیں، الجرے سے اسراتے ہی دوسری محیلیوں کے بجوں کی طرح سطح سمندر کے قریب تیرتی نہیں رمتی بلکہ فوراً تہ میں بیٹھ جاتی ہے اور وہال اس کے جم میں عجیب وغریب تبدیلیاں پیلا ت<u>ھے نے</u> لتي مِن -اس كاحبم أمهته أمهته بتلاا ورحيطًا ہونے لگتا ہے اور سیٹ کے بل تیرنے کی بجائے کر وط الینی ایک باز دا ویرکرکے تیزنا شروع کرتی ہے حبم کے ادیری صدیر آس پاس کے سیھر باریت کا سار نگ پیدا ہوجا یا ہے ۔ ٹیلی آنکھ فائب ہوجاتی اور اور کی آنکھ سے ملی ہوئی ایک اور انکھھ پیدا ہوجاتی ہو تنمنول سے محفوظ <sup>ر</sup>سیے کے علا وہ زمین کے ہمرنگ ہوجانے ہیں دوسرافائدہ یہ ہے کہ ا ورمحیلیا ں بے خبری میں تیرنی ہوئی اس یک بہنچ جاتی ہیں اوریہ آسانی سے ان کا شکار کر کتیتی ہے 🐇

از خاب بدمحر مرکزی عادب

کا نجو مز کالاے میں دورسے دکھ دہاتھا۔

بھٹر بازر نے ہوئے آہ

بو مڑی آپ کی اسے مانگیں ہوا 'آپ کی ساطیعین ہی میں مانگیں مان بھی کا سطیع کا سطیع

لومڑی۔ کیوں کیوں اکھے کہتے تو۔

بھڑیا۔ ان ۔ اننان واقعی بادشاہت
کے قابل ہے۔ بادھرمیں سے اس کی گردن
برحلہ کیا اور اُ دھروہ ایک طرن کو بھاگا۔ ہیں
سفید جہتی ہوئی بڑی نکالی اور میری طرن جبیٹا
میں بھی بڑھا۔ آہ رہے۔ وہ بڑی الی تیزھی کہ
میرااگلا ہیراس طرح کے گئے جب طرح کوئی تنکا
بوٹے جائے۔ ہیں در دے مارے وہاں سے
بھاگا۔ گروہ وہیں کھڑے کوئی تذکا

آبندوق میں کارتوس بھرتاہے۔ بھاگتے ہوئے بھیٹرئے پرنشانہ لیتا ہےاور گھوٹرا دیا دیتا ہی ]۔ وہ مارا۔۔(منبتاہے)

بھیر یا۔ (بھا گئے ہوئے) ارد فیل گیا ا جل گیا [ بینے مارتا ہے] ارد میرے باب۔

### سين تبسرا

[ بہلے سین کامقام ۔ جھیل سے کنارے لومڑی کھڑی ہوئی گنو تیاں بدل بدل کر چار وں طرف دیکھ رہی ہے۔ سامنے سے بھیڑیا بدواس ہو کر ہیں اگول پر ایک ہوا ہوا چار ہے۔ سامیے سے خون کے مراب ہوں ہے۔ سامیے ہیں۔ ا

کومٹری (جھک اداب بجالاتی ہے) تشریق لائے سرکاروالا تبار جھنور پر پوزسلطان ہیڑیکو شاہ صاحب بہا در۔ مبارک ہوآ پ کو اس جھل کی بادشاہت۔ واہ، واہ ماشا اللہ کہیں آپ کے دانتوں اور پیخوں کونظر بر نہ سکے۔ کس زور شورے آپ سے اس انسان صرف عمر بن عبد العزير \* المرسى المرس

ولام مح مثه وخليفه حضرت عمرين على ألعزيز رِ رضی النّرعنه) ایک روزرات کو جیٹے حکومت كالجيركام كررب تقراور حراغ كى روشنى میں رعا یا کے متعلق کچھ ضرور نبی کا غذ ملا خط نرار ہے تھے ۔ اتن میں آپ کا ایک علام ما منر ہوا۔ اور کیھ آپ سے لینے کا موں کے متعلق ہا تمیں کرنے لگا ۔جن کا تعلق مکو سے نہ نفا۔حضرت عمر سے فرمایا سے پہلے حراغ سکل کر د و بھر تھو سے باتیں کرنا کیونکہا س چراغ میں جو تیل حل رہاہے، یہ ہما رہے واموں کا نہیں ہے۔ بلکہ سلانوں کے بیت المال کا ہے میرے کینے کاموں کے وقت اس *کا صرف کرنا جائز ن*نیں . ملکہ صرف ملا نوں ہی سے کا موں میں ہونا چا م<sup>ہ</sup>ڑ جب غلام اتیں کرکے جانے لگا۔ ترجراغ بهرروشن كر دياكيا - اور حضرت عمران مسلطنت

سے گر جاکہ تیرے کا لان کے پردھے پھٹ گئے ۔ اس کے ساتھ اس نے آ سمان کی کی میرے اور برگرائی کہ سالا جم جمل اٹھا۔ اب بھی سالا بدل جم نے دکھتے ہوئے اٹھارو نے کھال کے اندر سوراخ ڈال نیئے ہیں ان کے کھال کے اندر سوراخ ڈال نیئے ہیں اس کے کیاکروں!

ایم مرکی (قبقیہ لگاتے ہوئے) لیے او

دیوانے بھیڑسنے کے بیج ۔۔ اب بھی کراپی تقدیر کو رو -بڑاآیا وہاں سی بادنیا ہ بنے دالا۔ بھیڑیا ۔ بھائی صاحب ا لومڑی ۔ کیسا بھائی ۔۔ و کمچھیں تیری شکار کی ہوئی بھیڑی کے گوشت پر اِ تقر صفا شکار کی ہوئی بھیڑی کے گوشت پر اِ تقر صفا کڑا ہوں۔ اب تو سے د کمچھا کہ اس شکا رکا کون حقد ارسے ؟

بھیر یا ۔ میرے بیا سے دوست کھا جاؤ۔ مزے سے کھاؤ۔ آج مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے میں اس بھیڑی کو کھانا بھی نہیں چاہتاجس نے مجھے بدوعادی تھی ۔۔ [ لومڑی منہ سنس کر بھیڑی کا گوشت کھاتی ہو ادر بھیڑیا بھا ہوا منہ دکھتا ہے] ۔ ٹوراپ ۔ ادر بھیڑیا بھا ہوا منہ دکھتا ہے] ۔ ٹوراپ ۔ از مید ابوطا ہرداؤد۔ بی ایس سی۔ لک۔

نظراً تی میں۔ یہ بیاڑ یا*ل عرب ہی کے ملک* میں میں ملک عرب ہارے ملک سے مبت گرم ہے۔ وہاں یا بی سبت کم برستاہ<sub>ی</sub> نہ تورات کیں کہی اوس پڑتی ہے اور نہ آسک میں ! دل وکھا نی ویتے ہیں . کھینتی کھی رہاں ہت کم ہوتی ہے۔ ریت تتے سیکڑوں میل لمب چوطرے میدان ہیں۔ الفیس رگیستان یجتے ہیں۔ کہیں کہیں حیوٹے موقے یا نی کے جھرنے پائے جاتے میں - اور الفیس کے آس پاس تھوڑی بہت مریابی کھی مل جاتی ہے ۔انینی ہی حکبھوں پر عرب لوگ ر نتے ہیں کچھ لوگ خیموں میں ہی دیتے ہیں ان کی

کے کام بی مشغول ہوگئے۔
اللّہ اللّٰہ اللّٰہ یہ بھی اسلامی اوشا ہوں کی
اصتیاطاور دیانت جورات اور دن بغیر کی ساختہ
اوراجرت کے مسلانوں کے کامول میں لگے کرئے
تھے۔ گرو مصلے کا تیل ہی لینے کام میں لانا جائز
نہیں سمجھتے ہے ۔ واقعی ایا نمار می اور انات
اسی کا نام ہے ۔ الفیس خوبیوں سے تواسلام
کے اس قدر ترقی کی ہے ۔

مولانا محدسين لحوى لكضوي



ہی میں ان کی ساری عمر ختم ہوجا تی ہے۔ ان لوگوں کے خیصے بھی عجبیب فتم کے ہوتے ہیں۔اونٹ کے بالوں کی رسی ہو تی ہے ادر ممبوں کی حسکہ محبور سے سے لگائے جانے ہیں۔ بکری۔ گھوڑسے مٹٹواورادنٹ

كوبئ مقررجكه قيام كينهي

وہتے بھرتے میں- اور کو

عرب کا ملک البشیا کے کھیم میں ہی بہنی سے پورپ کوجاتے وقت جہاز حب عدن سے روانہ ہوکر سویز نہر کی طرف جا اہم تو دا ہنی طرف جھو ٹی چھو ٹی لال لال بہاڑایں

یلڈیں ا*کساتھا تریں گے* شام یک نوب نوب کھیلیں سکے وقت مغرب قريب آسئ كا. کھیل کر گھر ہرایک جا سے گا اور سجد میں اقد جا کمیں گے باجاعت نا زیرہ ہ کیں گے بالقربهروما العث أيس مح اے زمین آسمان کے مالک بعنی سا سے جہان کے الک چاندسورج بناو یا تونے ہم کوا تنا بڑاکی تو ہے كيت ارے يوكلكات بن کھیلنے کے لئے بلاتے ہیں مجھکو بھی چاندسا بنادے تو سارے عالم كو حكر كا ہے تو ابراميم عادى

رہاں کے بالتو جانور ہیں۔ المفیس اہل عرب
بات ہیں۔ اونٹ ان کے بڑے کام کاجانو
ہے۔ رقیعے میدانوں میں جہاں کوئی سواری
کام نہیں دیتی، و ہاں اونٹ بڑے مزے
میں کام کرتا ہی۔ اس کے بیر رہت میں نہیں
موتی ہے جس میں اُس کے ایک الیمی تقیلی
ہوتی ہے جس میں وہ کئی دن کے چیئے کے
الائق پانی عبر لیتا ہے۔ بھر مہنوں پانی کی اسے
ضرورت ہی نہیں رہتی ۔ (بانی باتی)
ضرورت ہی نہیں رہتی ۔ (بانی باتی)

## آرزو

مدرسے جب ہیں جا ُوں گاا مال شام کو بڑھ کے آ وُں گاا مال آپ کو گیرسب بق سنا وُں گا لکھ کے کچھیسلاسبق دکھاوُں گا جھک کے بھرآپ کو کر وں گاسلام ا در کھرلوں گاآپ سے الغسام عصر کی کھیرنسا ذیمیں پڑھسکر ادرسب دوستوں کو خود لیکر

له حاعت که سدان مه و علک لغ



مانے ایک بعل سخنے والے کی دوکان تھی۔اس دوکان برمیری نکا ہفاص طور سو بِرِّر ہی مقی - آم- کیلے . اُکٹیا تی : اُزگیاں اورکئی فتم کے اور کھل نہایت فرینے سے سجھ ہوئے تھے ۔اس کے ساتھ کھلونوں کی ایک دو کان مقی، ان کے ساتھ بہت ۔ می اور دو **کاب** بھی تقیں جن پر کٹرا اور پہنے کی دوسری چنرں كمتى تقين تما م دوكا نول به خوب بصريعاً وتعتى . ایک امیر معلوں کی دکان برعاکر دوجاہے خريبكيا بوا وراس سے لطف حاضل كرسكتا ہو. کین مجھ، جیہاغریب آ دمی جس کے اس کی یانیٰ تک نہ ہوا ورس کے بسر ر گھرمے جار آ دمیوں کا پوجه مورهان وه ان هلو**ن کوکب خریسکتا ہے ب**لکن مِن و بال تقبيه سے لگا کھڑا تھا' اور دنیا کو رمکھ کر بجوں کی طرح مزیے نے رہا تھا۔ میری نگا ہ اعالک اگی حمارے کے تبوے راج

تقا جراس کونے میں گڑا تھا۔ جہاں شہر کی تین سرکیس آ که ملتی تقییں - میں بڑی ولحنی سے اپنے اس یاس شہر کی رونن کوو مکھ را ا تعا- ایک طالب علم سکے لئے اس طرح برکیار بمزاا ورکوئے ہوکر بازاروں کا نفارہ کر ا براشکل ہوتا ہے۔اس کے پاس اتناوقت کہاں۔ گرمیرا ہا پ مرحکا تھا'اس کئے ہیں مجبور نفاکه اسکول حبور روان اور تام دن ككيون اور بإزار ون مين كحمومتا بمرون اوركاكم کرکے اپنے کنے کو یالوں۔ تام دن بھرنے کے بعد میں تھک کر وم لین کے لئے لمب کے تھمب کے سہارے کھڑا نٹا اور بازار ڈبس ووطرفی<sup>د</sup> کانو برگا کور) کی حمل میل <sup>و</sup> <u>کھنے</u> میں محویقا۔ سٹر کور بر کاڑیا ں اور موٹرین کثرت سے گزر رہی تیں جس کی وجہ سے سوک پر آناجا اشکل ہور اتفا

اس کا الک نہیں ہوسکتا کیسی کا اِک کا مال تھا جو والی کھی جنے خرید نے آیا ہوگا اور یہ اس کی جیب سی گرگیا ہوگا اس کئے میں نے شوے کو دو کا ندار کے جوائے کا مناسب نہ تھجما میں نے دو اِرہ شوے کو کھول کرائ میں جو کا غذا سے اس کو دکھا مجھے ایک خطاما جو شوے کے مالک

یں صفور کیا مجھے ایک خطاما حوبٹوے کے مالک محقے ان کو دکھیا مجھے ایک خطاما حوبٹوے کے مالک کے ام تقااس سے محجہ کواس کا بورا بینہ مل گیا۔ (ماقی) ان خاب شیرمحدا ضر گجراتی ·

بندرول كي بيوقو في

اکی کجوروں کے باغ میں بہت سے ندر رہتے تھے اور کسی کم کمور میں بوں نے بھی ابنا کولا لٹکار کھا تھا۔ جاڑوں میں ایک دن رہے زور کی حظر لگی اور ٹھنڈی ہوا سائیں سائیں چلنے لگی اہبی ٹھٹ ۔ موئی کہ دانت سے دانت بجنے لگے نبدروں نے دن توسکڑتے سکڑائے گزار دیا۔ دانت کی ٹھٹڈ بردانت نہ ہوسکی۔ نول کا خول ایک دوسرے سے میٹا ہوا پڑا تھا ہوسکی۔ نول کا خول ایک دوسرے سے میٹا ہوا پڑا تھا موانظر آیا بندر سمجھے کہ آگ کی حیکاری ہے مگر فونے بھاڑکر

ہوایک مکان کی دیوارکے نیچے ٹراتھا دیوارکے سائے گذری الی مقی اوراس پر لکڑی کے تختے کی جهت ڈالی گئی تھی۔ جوزمیں سے کا فی اونچی تھی ایک بحیراس کے نیچے سے گِذرکر دوسری طرف دالور کے اِس پنج سکتا تھا میں تھیے کو حبوطُ الی کی طرفِ روامهٔ موا اورا دهرا دهرو مکیفے لگا که نما ید كونيَّ ديكهيَّا نه مهو جب مُجْهُ كُونيَّ أُد مي اس طرف ہ ا وکھائی نہ دیا تو فور اُتختوں کے نیچے سے شبوااٹھا لا یا ور اسے اپنے بھٹے برائے کوٹ کی جب میں حسالیا باس ہی ایک حیو نی سی گلی تقی اس بی واخل ہوا ایک با ربھر ادھرادھر دیکھیکر میں نے المینان کرلیا کہ مجھے کوئی د کھینہیں رہا میں بنے طبوا کھولا. اس میں تین روپے نقد تھے اور *خپد چی*ے ہوئے کا عذ ہوشا مد کئی مبلک کے متعلق تھے. یہ رقم ہا رہے تین چار دن *گے گذارے کے گئے گا*ن تقی کین سکول میں ہیں بڑھا یا جا تا تھا کہ جبتیں کوئی جزر گری ہوئی لیے توہم سے پہلے اس کے الک کی طائش کرو۔ اگر وہ مذہل سکتے تو مقبراسے غربیوں میں تقييم رو و. ميرے ول راس مبق كا فرا انزيفا. اس میں نے اس کے مالک کو موسونڈنے کا ادادہ کرلیا۔ جس د کان کے اِس بہ بٹوا پڑا تھا۔ وہ د **کانڈ**ر

سے اوراب جاہتے ہیں کہ ابنے اس مخصرے سفر کاعا بام بھائیوں کے سامنے بین کریں رہل کے سفرے جو تجربے موتے ہیں ان سے توفر یب قریب اب بھی واقف ہوگئے ہیں ہمنے اکٹر نیا تھا کہ دہل پر بڑی رئیبی کے سامان ہوتے ہیں مخلصہ قیم کے سافروں سے سابقہ بڑتا ہے اگران سے بہلے کی جان بہجایی ن نہمی ہو تو وفت کے وفت دوستی اور طاقات ہوجاتی ہو کیوں کر سب تو ایک ہی کرے ہیں ہوتے ہیں اگر کیکے جائے تو معرکیا ہو عبنا اس سے بڑھ کر رفیق ایسے وقت میں کوئی ہو ہی نہیں سکا۔

مبرایی به باسفرها اس سے پیلے کھی لی بر کہیں مانے کا اتفاق نہیں ہواتھا ، اسفرکے اکر قصینی اور بڑھے تھے، میں نے لوگوں سے یہ بھی ساتھا کہ مہلی مرتبر دیل میں بیٹھنے والے کو حکر آ باہ گرمجے تو کہیعلوم نہیں ہوا ہمیں کسی جزری لکلیف نہیں تھی بے حد

آرام سے سفر کررہے تھے۔ کوئی ابنے بچے ہم گاڑی مرسوار موئے اور جمہ بچے بک سورج کی اس کے بعد اندھیرے نے ڈیراجانا شروع کی الیکن اس کے بعد اندھیرے نے ڈیراجانا شروع کی الیکن بینیای جاہا تفاکاکی بررنے آدبوچا کجہ بداول کے گھاس بھوس اکھاکرایا اوراس ادہ ہوئے گہنوکوا کوڑے ہیں کھاریا اوراس ادہ ہوئے گہنوکوا کوڑے ہیں کھوٹیا ہیں ایک کھوٹیا ہیں ایک کھوٹیا ہیں کی جہنا مت آئی وہ اس بیا ہے تاخہ دکھوٹیا ہیں کی جہنا مت آئی وہ خیکا ری تجھے ہوئے ہو یہ آگ کا نبکا نہیں یہ تواک کا نبکا نہیں یہ تواک میں اسی کی رونسی کردھی ہو آگ کا نبکا نہیں ہوتی توملر میں اسی کی رونسی کردھی ہو آگ ہا گہا کہ ہوتی توملر بھوٹ ہوتی کو گھوٹے ہوتی کو گھوٹ کے بیوتی میں اسی کی رونسی کا جل حال مال داکھ ہوئی توملر بھوٹی تو گھوٹ کھوٹ کو گھوٹ کے گھوٹ ہوتی کو گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ ہوتی کو گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ کی کھوٹ کی گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ کے گھوٹ کی کھوٹ کو گھوٹ کی گھوٹ کے گھوٹ کی کھوٹ کو گھوٹ کی کھوٹ کو گھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی گھوٹ کی گھوٹ کی کھوٹ کو گھوٹ کی کھوٹ کی

نبدر ایا مطلب پورا مد ہونے سے کھیائے تو ہوسی رہے تھے۔ایک نے لیک کر مگبنو کو بڑا اور اس کے پر نوخ کھسوٹ کر بھینک دئے۔ سر

> صرف بنئ ک الدید

بجفط دممركة أخرى مفنين بمبئى كى بركوكك

حال مند صونٹر روں کی روٹنی سے بیظا ہر مواتھا لدلوك كميد كها بى رب بي برخلات اس كے ایسے میدان تھی دکھائی دیے جاں دن کے وقت بھی برنده بربنس ارامو كالتعبي وبيامعلوم مواتقا ر میدان بنبی برے رہے دریا ہیں کیوں کُھاندنی نے ان کا زنگ برل دیا تھا یہ کھنے یہ دو تھنے جنگی بجانے میں ختم مو گئے ہم اس سبرتما شہ میں ایسے نوق ہوئے کہ وقت کا بتہ ہی مہنی جالد اب گاڑی واڑی الثين رِركي تقوك، وروس كي مُلّي تقي اس يُسُكُونا کھا اگیا بیاں سے گاڑی ایک گھنٹی سے بحث نظام کے بعدروار موئی گراب طبیعت میں محصہ تبدیل علوم ہورہی تھی بینی منید نے انیا اٹر دکھا کانٹیرو عے کردیا تعالکن ہم نے اپنی طبعیت پر زور دیا اور کحمہ دریے لئے کا میا بھی ہوئے لیکن کب ک ؟ آخر مہی مبا معلوم مواكرة ارام كباحائ سكن طبيعت بيص خوا تقى اورجى عاتها تفاكه نحيه دير اورسيركا بطف العا اس ص بعن میں ایک اسٹین برگاڑی رکی ہم ہم الظرُمبُھگ اورارادہ کرلیا کہ اب بہنں ہوئیں گئے گرمناب ونبی ریل نے فرائے بھرنے نشروع کئے<sup>اور</sup> تخنطى تفندي موالكي كمندال نيس تعيرا دوجا حفو مكول برحمو كئي آف كلي عنيت بواكان

قوري ي وربعدجا نديخ ابنا بيا رامگفترادكها اورمکی مکی روشن مام نہ سب گئی بہمنے اس ور گوارجا ندن کا خوب لطف اتھا یا اتنے میں گاری کی اورُعلُوم بهواكه وقارآ باركا استنن آگيا تهي افسوس مواکا ننی در کے لئے ہم اس طف سے و دم کردئے كئے اخرا وہ كھنے بعد كائرى دواند بوئى أب بي اورمبی نوشی ہوئی کیو نکہ ہیں معلوم ہوگیا تھا کہ اِت کے ساڑھے دس بھے گاڑی واڑی کے انٹین بر نفیرے گی اور وہیں کھانا کھانا ہو گاگویا بوٹے دو م محنظ ہا رے لئے خالی تھے ہم نے اس عصد میں خ جی بھرنے سیرتا نئے کے مزے لئے دور کی اُسِطانات اورسنیان خبکل سوائے رمل کی سیٹی اور کا ارتکاکی حبِکا حیاک کے کسی قتم کا شور وغل نہیں تقا ایک طرف اسمان ہے! نیں کرنے والے بہاڑ روسری طر نبرار وں کیا لا کھوں فٹ گہرے کھڈا ورغار گھویارل بہا ڑکے ایسے دامن سے گذر دہی تقی میں کی دوری طرف زمین ہی مہنیں تقی بعفن وقت کمبے دوڑے میدا غوب صورت إور نوبن منا باغ سرسر كفيت كخبوراً. ر کھیے حبونیز اِس کمبی گھاس کے دعیر اُگھاس۔ بعرلو رميدان ينهى خنك اورمهمي سرمنز بعفرت نوس ماکبار ای جمعی ایے مفاات سے گذرہے

## لطفع

ا کی بخیل انفاقا گئتی سے نیجے گریڑا اور دفینے نگا حب ملاح نے بجانا جا کہ تو نجیل نے مبلا کر کہا بھئی نظیرو محمد سی بچانے کا معاوضہ تو زیادہ نہیں انگوگے

> مجشرط . دموینی فانه کے نتیسے، تم کون ہو؟ نسنی ۔ (گھرامٹ سے)حصنور منتی فانه کامولیتی

اکی جلا او دوسرے سے کیوں بھبی منار الو کا کچھ اگرزی بھبی ٹرمقاہے ؟ ووسر طبلا الم کیوں بہبی صاحب نشانیاں بھبی اھبی ہیں۔ بہلا طبلا الم کیا نشا نیاں ہیں ؟ دوسر اطبلا الم حناب کھڑے ہوکر منتیا ب کرنا ہے اور بات ابت بر دم بھبول دوسیم فول) دم بھبول

اتبازحين فائر نارسي

طرح اونکھتے ہوئے کسی نے ہیں دیکھا نہیں در ہذر ہوی خفت اورننرمند کی اٹھا نا پڑتی مجبور موکر نستر ریالے کئ اور مفور ی دیر میں بے ضرمو گئے . صبح جمد کے کار یو ناکے اسٹنٹن ر<sub>ب</sub> رکی نوم م انٹھائے مگئے المجى سورج بهنين لكلاتها اس وتت استين برلوگوں كى جىل بىل سے خاص للف أربا تھا ہم نے تقبی اس حمل میل میں صدایا اور تعوشی در شار کراہے <sup>ہے</sup> میں آگئے اور گاٹری بھرروار ہوئی اب سبح کا سهانا ونت ہوا وروہی خبگل کی سیر کھیجب سال تفاس نطف کا ازازه کمچه و می مهای کرسکتیں صفوں نے گروم ریل میں مفرکیا ہور گراب ہے جيبے ديموب تيزمون ماني تقي اس منظر كي رحي ب بھی کمی مور ہی گھی اور سے بو جھنے تواہیں مبنئ کی سبر کی لگی *هتی اس شکل میں کیا* ول مگتل<sup>ا</sup>۔ آ تھ بجتے بجتے ہم مبئی کی سرحد میں داخل ہوگئے براك اطين البامعلوم مونا تعاكه موين خوش أمرم کہررہ ہے آخر دس بچے گاڑی مبئی ہینج کئی اور نبئ من لهم نے کیا کیا دیکھا وہ ہم با م<sup>ر</sup>فا لو مفرنجی بنا ئیں گے

کلکته (۴) محن علی خال بروت دمیر مظا کے حل مسیح ہیں۔ قرعہ اندازی میں محد محمود در منتظم منوگ کا ام نکلا ہے اس لئے ایک اچھی کتاب اجھی ہیں۔ مہم ان کے باس بھیجے ہیں۔ حل۔ معے کا عل مدہے کہ وہ" انسان" اس رٹے کی ماں کھی۔

## وادى كادل

دا دی نے مجور کی مشایاں اور اخروٹ کے حیکے ایک مشمی اور تھر کر انگہ مٹی میں ڈال دئے۔
دصواں میں بڑی نیری سے انگہ مٹی میں سے انڈکر
کرے میں بھیلنے لگا، بہلے ہی کیا کم تھا ، اب تواں
کی وجرسے کرہ میں اند صراحیا گیا کوئی جیرصاف
نہیں دکھائی دیتی تھی ، دا دی کا دم کھٹنے لگا
نہیں دکھائی دیتی تھی ، دا دی کا دم کھٹنے لگا
تنکھوں سے بے افتیار انسو شکنے گئے ، دیاری کھا
نیمی بڑوگئی ۔ گلا بھی صاف نہیں ہوا ملکہ اور تکلیف
زیا دہ موگئی اب معلوم ہو تا تھا کہ گئے میں کوئی جیر
زیا دہ موگئی اب معلوم ہو تا تھا کہ گئے میں کوئی جیر
انگی ہوئی ہے۔

## دود وباتنس

کسی مجھے برجیس ہم اپنے لائق معنون نگارخاب
سیسود علی صاحب میرظی کے نا ناجاب محد علی خارص کے
صاحب انکیڑ اولیس و رئیس میرٹھ کی ہاری کی خرد سے
ہیں اب ہیں خاب سود صاحب کے اکمی خط سے یہ
معلوم کرکے افنوس ہواکہ ہورا پریل کو ان کا اتقا
معلوم کرکے افنوس ہواکہ ہورا پریل کو ان کا اتقا
موضع میں رہنے تھے۔ غریوں کی خرمت اور صروت
مندوں کی مد دان کا دن رات کا متعاد تھا۔
میں اس صدمہ میں خاب سعود صاحب اور
دوسرے عزیزوں سے دلی سمدردی ہی اور بیام
موائوں سے درخوارت ہوکہ مرحوم کی معنوت کے
دوسرے عزیزوں سے درخوارت ہوکہ مرحوم کی معنوت کے

لئے وعاکریں۔

سے علا وہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ کیوں کہ انھیں
کسی بات میں بھی دخل دینے کی بالکل ا جازت نہیں
ہو۔ وہ دیار کا رز دھیرہ ا ور بری حالت دکھیکر
دل ہی دل میں کر طہتے ہیں ان کے دما نع میں
مختلف خیال چکر لگارہے ہیں ا وران کے دل
کی بے جینی برابر بڑہ رہی ہے ان کا دل المامت
کی بے جینی برابر بڑہ رہی ہے ان کا دل المامت
کر رہا ہے کہ کیوں ہم نے ڈاکٹری سکھ لی اگر ہم
اور کیوں حکیم صاحب پر اس فدر بے اعتما دی
اور کیوں حکیم صاحب پر اس فدر بے اعتما دی
کرتے ہم ڈاکٹر ہیں دوسروں کا علاج کرتے ہیں گر
ابینے ہے کے لئے بالکل بے کار تا بت ہوئے دیار
ہارے مگر کا مگڑ اسے بر کارتا ہت ہوئے دیار

علیم کو بتی حب گھر می آئے تو بوڑھی ددی اسے کیے کو دکھا یا اور شروع سے آخر تک سار ا قصد بیٹے کی نمالفت اور اپنے علاج کا منا یا جکم صاحب نے دھو میں والے علاج اور دادی کی تیار داری کو بہت بیندکیا . بوڑھی دادی کا دل بالقول بڑھ کیا اورانفیں بقین ہوگیا کدان کا بخربر بالکل ٹھیک تھا۔

ڈاکٹردومن وین اوران کی بوی نے جب و کھا کہ دادی کوان کی مدد کی صرورت نہیں اور مدیمی احقیانہیں معلوم ہو اکہ دونوں عکیم کے سلنے مال کی گا لیاں سنیں تو ابنے دفتر میں جلے سائے ۔ صرف کھی کہی جاکر دیکھ آتے ہیں اِس

ركيا أيكوانيا يمبر خربداري يادي

اگر باد مہو۔ تو مہر بابی فرماکر ہے کی چٹ بر ملافظہ فرمالیجے۔ خط
کتابت میں سمبر کے حوالہ سے سہولت ہوجاتی ہے۔ ورنہ بسادفا
جواب دبنا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ براہ کرم اسے نہ مجو لئے۔
بیام ہمائیو ایک ہی دائرے سے الوادرنیڈک نبادے ، راحان اللہ نباوری بی اسے عہمیم

# ما فطر کی مروری



ميوى بيركياكرون كونك محرس بنين تق مم نان



فاوند اس قدرسردی ہے اور تم نے اہمی کیگ بھی نہیں ملائی .







فاوند سراس سی کیا نصور ہم نے ہی گھردا ہی آئے ہوئے راہ ہی کو کے کا ایک میکرا حجت ایک دکان بر بنجے اور ڈیرون قوکل دوک دیا تھا۔ د کمچے کربیوی کاکٹنا یا داگیا۔ کو کموں کا ارڈر دے دیا۔



مروور . توكيا حرج وآب دوسري ألمبغي مي يوكي علا يحيّ -



كن كون فلك كي متى س كي مين الفيك من كوروز كاليا.



چنده سالانه دو روپیه ۸ آنه

# فيتول كاقا عده

بچوں کو اردوکا قاعدہ بڑھاتے وقت مندرجہ ذیل دشواریوں کا سامناکر نا بڑتا ہے۔ ا۔ کام کس طرح شروع کریں کہ بجیہ ابتدا کی کام ماحول سے مطابق دیکھے۔ م حروون علت کا کستعمال ۔

> ۱۷ - ۲۸ آواز حروف کی مشکلات -۲ - کام کو آخر تک دلیسی رکھنا

جناب مولوی عبد اندفار صاحب نگرات نامیمی مرکز نمبر است جه سال سے صرف اول جاعت کے بچول کورد دو بڑھارہے ہیں ، اور بچوں کی تعلیم میں مہارت تامہ رکھتے ہیں ، موصوف نے مندرجہ بالا دشوار پول کوسامنے رکھتے ہوئے بچول کا مل عرفی تھا ہے ، یہ قاعدہ جامعہ ملیہ میں دو سال کے تجربے کے بعب اب شائع مہوا ہے ۔

# رہما اللہ کے قاعدہ

بیجوں کا قاعد پڑھانے میں جس ترتیب سے کام بیاگیا ہے ، وہ اس میں درجہ ، ایک معلم جے بچوں کی تعلیم سے دبیجی ہو رہ مائے قاعدہ کامطالعہ اسے بہت سفید ہوگا فیریت ۔ مار



یراب ہونیوائے ہیں غائب کا ہے دیا گھرے کا اب ٹمٹانے گاہے اعًا لا دكھانے كو يوانني صوت أعالالكا يحيلنے سب جب اں پر بھاتے ہی کانوں کو میزوب گانے لچک شب یوں کا وہ کھا نا ہولسے ہوئے رہے سبمت خوشبو کے ایسے کے سانے ذرا دیکھوسبزه ذرا دیکھوکیاری و کمتناہواحیا۔ و مکسی ہے بیاری

للح كانيخ ننف ستاك ا د هرجا ندیمی موند حیسانے لگا ہی اندهيراز مالي سيهونا بهح خصت و وسورج کل آیا۔ لوآشماں پر درختوں پر جڑبوں کے معتمے ترکیے وه بیول کا آلی تجب نا ہواسے کلی باغ میں سے انے لگی ہے ۔ ہارا بنی سب کو دکھائے لگی ہے

تا نام بوكما خوب يسسبح دم كا ا د هرجایز دو باا دهسه مترحمکا

(ازمحدعبا متٰرشرتی تلمیذمحوی صدیقی لکهنوی

ملکوں کے ہمندروں سے گرم ملکوں کے ہمندروں کی طون اس بابندی سے آئی جائی اور ٹھرنے کے مقاما پر اپنی بروقت بہنچتی ہوکہ اس کے شکار کرنے والے ماہی گراسکی ایکا ایسا انتظار کرتے ہیں جیسے تم لوگ بالی کا مطاب انتظار کرتے ہیں جیسے تم لوگ باتھ تکیف بہنچتی جائی ہو گئے تھے جائی ہوئے تھے جائی ہوئے تھے جائی ہوئے تھے جائی سے جائی ہوگئے تھے جائی سے ہمیزنگ ہوگر کر رہ تھی اور شہرول کی دولت کا دار ما اس کے شکار بر تھی اور شہرول کی دولت کا دار ما اس کے شکار بر تھی اور شہرول کی دولت کا دار ما آئی جائے ہوڑ دیا اور دیشہر ویران ہونا شروع ہوگئے۔
میا کیرل یا مجھلیوں کا دریا ۔میاکیرل

### عجائب خانهمند



کے متعلق کہا یہ جا اہم کہ دنیا کی تما م مجلیوں میں اپنے جسم کا کھا نظر تنے ہوئے سب سے تیز تیر سے والی ہی ہی، دیکھنے میں بھی نہا ہت خوبصورت درسڈوا ہوتی ہوانسان اس کا گوشت مبت شوق سے کھا تا ہم اور میں بائی جاتی ہم کیسُن کرھرتے ہی ہم کے اس کھرتے تی ہم کیسُن کرھرتے ہی ہم کے اس کھرتے تی ہم کے اس کھرتے تی ہم کے اس کھرتے تی ہم کے اس کھرتے ہی ہم کے اس کھرتے تی ہم کے اس کھرتے ہی کے اس کھرتے ہی ہم کے اس کھرتے ہی کہ کھرتے ہی کے اس کے اس کھرتے ہی کھرتے ہی کے اس کے اس کھرتے ہی کے اس کے اس کھرتے ہی کے اس کے اس کے اس کھرتے ہی کے اس ک

محلیوں کوہیزگ اورایل کہتے ہیں۔ بدعموا یوپ کے دریارُ س باقطب شمالی اور قطب جنوبی کے قریب کے مُعند سسندروں میں کروڑوں کی تعدا دہس کا بی ُ حاتی ہیں۔ انسان اس کے گوشت کو میت لذیہ سمجستا ہواورلا کھوں ہی کی کڑکے کو اجا اسی۔ برجیلی سال بوٹرشنگ ہوسکے۔

با دشا دا د هراپنے بھائی سے کچر باتیں کولئے
گا ،لیکن یہ عدر بنے کے ادب اضرام کے خلاف تھا۔
یہ دیھکا را مصاحب کو ضبط کی تاب ندر ہی آب نے
اس یے ہنیں رڈ ہائے کہ آب ائیں اور میاں مبھے کہ
اس یے ہنیں رڈ ہائے کہ آب ائیں اور میان مبھے کہ
باتیں کریں حدیث بنوی کا کچرا دب بھی جاہئے۔
بادشا ، نیک دل اور شریف انسان تھا اماکی
صاحب بات بھی مالیل واجبی کھی تھی۔ اُسے ماکو اُسے
نہ ہوا بلکہ مان گیا اور فوراً خاموش ہور ہا۔ اور حتب کی حدیث بین کی سے ماہوں تھے ماہوں ہے اور حتب کے
حدیث شریف کا مبوت تھے ماہولیا پھراس نے بات
جیت نہیں کی۔

میں جب امسلفی ایناکام کر کھے توبا دشاہ کیطرف متوجہ ہوئے ۔ بادشاہ امام صاحب کی اسٹا ایمانی جرائت سے بہت خوش تھا۔

تم ہے اس سلامی با دشاہ کا اخلاق دیکھا۔ جب کوئی آ دمی خواہ تم سے دولت ورمرتبہ پینا ہی چوٹا ہو۔ کوئی معقول بات کے تواسے ماننا اورٹس بر عمل کرناچاہئے۔

> ر م ر محرسین محوی گھنوی)

ك وامْناه دُرانا، ديمكانا - تك و مبمح إيان كه يني وكهان جلت -

جنانچدا کی مرتباس کاشکارکرنے والوں نے منگر میں بی بیس میں لمبااورا کی میں حرالا کی ایسا مگرا دیکھاجس میں اس بتبات سے میاکیرل تینے حالہ ہے تھے کہ ان کے سوا دوسری جزنظری بنیر آئی میں اور بیمعلوم ہوتا تھا کہ محبلیوں کا ایک باتوں مار راہی - اس محبلی کا شکار کرنے والے شکار کی ہوئی مجھلیوں کو گئے نئیس بلکان کا وزن کر لینے ہیں۔ بعض ملکوں کے ماہی گیروں نے ایک کیسال میں بابنج بابنج لا کھ ٹن محبلی کا شکار کیا ہو۔ اوراس تجار میں بابنج بابنج لا کھ ٹن محبلی کا شکار کیا ہو۔ اوراس تجار میں سالانہ لا کھوں روپ پر کمانے ہیں۔ یورب اورام کم بیسی سالانہ لا کھوں روپ پر کمانے ہیں۔ یورب اورام کم بیسی سالانہ لا کون ت بہت ایب ندکرتے ہیں۔

مام مقى اور مصر كاما وثناه

ا ما مسلفی ایک بهت برائے عالم اور خالی برر شیح ایک ن وہ حدث شریعن کا سبق برط الہے تھے کہ مصر کا با دشاہ اور اس کا بھائی دونوں اُن کی خدمت میں حاضر موئے۔

ا مصاحب براب بين منعول تصاس وجم د توبا د شاه كي تعظيم كي ليه أشع اورزاس كي طوف تنوجر كه بزرگ و راب هي ماط یه مجوکے پیاسے مربھی جانے ہیں۔ ان رتبیا میدانوں میں اُنہ ھی بھی بڑے خضب کی آئی ہو جند نیٹوں میں ہی الکھوں من رست دھرسے او دھراً دُر کہا جا ہی اور دیکھیے دیکھیے ہی سبکڑوں فٹ ونچا رست کا دھیر کی بات ہیں۔ اندھڑ میں جاتے ہوئے مسافروں بربات کی بات میں بابنوں اونچا رست جم جاتا ہی ۔ اور و او مسمست دب کر مرجائے ہیں۔ اہل سلام کے متبرک مقامات مگر شرطیف اور مدینے منور ہمیں برہیں۔ جمال کھوں سلمان ہندوستان اور دوسرے ملکوں سی مقامات مگر شرطیف اور مدینے منور دوسرے ملکوں سی مقامات مگر شراحی جمال ہو۔ اور میں بیار ہیں۔ جمال کھوں سلمان ہندوستان اور دوسرے ملکوں سی جمالے جمالے جمالے ہیں۔

جندسبر فرارگا ایک بها **در** لرکا

افر بقیہ کے وسط میں بہجم کا نگو کا وسیع ملک بھیلا ہوا ہو۔ میال گرچ بہت بڑا ہو گرآبا و نہیں ہے بلکہ مرط ت جنگل ہی جگل ہی جگل ہو۔ مارشس خوب ہوتی ہے جنگلی جا نوروں کی بہت کٹرت ہے۔ اگر جہ بہت سے حصے ایسے ہیں جہال مرسال مختلف سیاح جاتے ہیں گرابی مک س کے بعض صے ایکل دریا فت نہیں ج



بهان کھیتی نہیں ہوتی اورا گرکہیں کہیں ہوتی بھی ہو نوبہت کم کھجو رہیاں مکبٹرت ہوتی ہی-اور امنی سے عب کے لوگوں کی گذرنسبرہی ۔ کھجورے میل انے بھی کھائے <del>جاتے ہیں</del> اور سکھا کرتھا کے ب**نو**ں کی حیالیٰ، ڈلیاں، سینھے اور *کئی طرح* کی بہت سى دوسىرى چىزىنى بىل قېچوركى شراب يى بالى جاتی ہی۔اورائس کا تہ خبوں کے باننے میں کام دیتا ہیءوب کے سو داگرا ونٹوں پراینا سا مان لا د کرلاتے اورلیجاتے میں بسب یکڑوں اونٹ ایک تعلیہ ہوئے آبک کے ایسحفا بک چلتے ہیں توابیا معلوم موما ہو کہ اونٹوں کی زیل جارہی ہو۔ رنگیستان میں سٹرک نو ہوتی ہی نہیں کبھی کتھی بیجارے بویاری ستہ میں بڑی ہی وقت بر داشت کرتے ہیں ؟ بھی کبھی تو ہفتوں آبادی میں نہ بہونچنے کی وحبہ سے

درخت پرطلاحا آبی-گاؤن دالون میں برمات عامطرات برمشهور بوکد و ه کئی مرتب خونخوار صبتوں کو زخمی کرکے لوٹ آیا۔ اکثر اس نے حبکی لنگوروں اور مبدروں کو اپنے جھولے بھالے سے مارڈ الا۔ اگر حیاس کے ہاتھ اسقدر طاف تورنہ تھے گروہ کچاس طرح وار کر تا تھا کہ آگر دشمن کو نجات ملنا نامکن ہوجاتی تھی۔

نیلوکے گاؤں سے تھوڑ سے فاصلہ بردریا میں ایک دریائی گھوڑا رہتا تھا یہبت طاقبور حابور تھا اس کے جبڑے کھلے اور پھیلے ہوئے تھے یہ اکثر گاؤں والوں برحمار کر دیا تھا وراکٹر کواس نے ختم کر دیا تھا نیاد ہی ہوئے بار بہا تھا اور داکٹر کواس نے جہ سے بار بہا تھا اور دوایک مرتباس نے اس کوز حمی بھی کر دیا مگر سے اور دوایک مرتباس نے اس کوز حمی بھی کر دیا مگر سے لینے دشمن بروری طرح کا میاب نہ ہوسکا ۔

وعا

رمحداح منبرداري بويال)

خدا دندا! مجھے وہ دل عطا کر کہ جبر <sup>د</sup>ل میں ہوس تبری محبت نہ دنیا کی ہوسس مجھ کوشائے نہ ہو میری کسی سے کچے مدا دت مجلے بسر کام ہو علم توہنسے چھوٹے چھوٹے درباس ملک میں بائے جاتے ہیں۔
ان دربائوں میں گھڑ مال اور دربائی گھوٹے کثرت
سے ہیں۔ بیال کے دسی تا شہدے کا فر" کہلانے
ہیں یہ لوگ مضبوطا ورکانے رنگ کے ہوتے ہیں تکی
جان ہروقت درندوں اور دربائی خونخوا رجا نوروں
کی وجہ سے خت خطرہ میں رہتی ہی گر یہ لوگ اپنی ہبادر
کی وجہ سے ان خطروں سے نچ جاتے ہیں۔ بیال کے
لوٹے اور لوگیاں بھی لینے ماں باپ کی طرح ہبا در
اور دلیے ہوتے ہیں۔

درمایے کا نگویرا کی شہرکوئل ہیں اُل کو برا کی شہرکوئل ہیں ایک جھوٹا ساگا ہوں ہمکٹرہ میں ایک جھوٹا ساگا ہوں ہمکٹرہ میں ایک ہورہ استعلال وردلیری کی وجہ سے بہت مشہر ہو ہگو کی وجہ سے بہت مشہر ہو ہگو کا بہت بھالا لیکریس کی وجہ سے بہت مشہر ہو ہگو ایک بھالا لیکریس کی وجہ سے بہت مشہر ہو ہگو ایک بھالا لیکریس کی سے وریائے گا وال سے صوف ایک بھالا لیکریس کی سے میں و در ماک شکار کی عدہ عدہ قد اُل ایک جا لا ایک جا ہی جا کہ ایک میں جراہی جا ہی جا ہی جا ہی کی طرح نیزی سے درخت برجر ہما ہی کہ طرح نیزی سے درخت برجر ہما ہی کہ دوخت برحرہ ہما ہی کہ دوخت برحرہ سے درخت برحرہ ہما ہی کہ دوخت برحرہ سے میں برکہ جا ہمی بندر کی طرح ایک کرایک درخت برحرہ سے درخت برحرہ ہما ہی کہ دوخت برحرہ سے درخت برحرہ سے درخت برحرہ سے درخت برحرہ ہما ہمی بندر کی طرح ایک کرایک درخت برحرہ سے درخت برحرہ

صبح استهن کے فائدے

بایسے بچو! آج میں تھیں کسی ہاتیں تباناچاہتا ہوں جن میں تہا اسے دین اور دنیا کے سبت سے فائدے ہیں۔

د ۱ ، اگرتم صبح سویرے ایٹو گئے تو تعیس نماز فجر ملک کی ۱ ورقضا نہ پڑمہنا بڑیگی ۔

(۱) مهارا نوبن نیز ہوجائے گاکیونکھ سے کی ہائی کی میں میں میں کہ میں کہ میں کا کونکھ سے کی ہائی کی میں کا کونکھ سے نا کہ میں کا کہ اس نعمت سے فا کہ ہوں کہ میں جان کہ میں جان کہ سکتے۔

سے اٹھنے تم اپنا وہبن جا سکول میں نماگیا ہوا دکرسکو گے اوراسکول میں مار کھا نے سے بچ گے اوراس طرح تم لینے ساتھیوں میں دلت کی گا سے مذو کھھے جاوئے۔

اس من بایس بهائر إتم كوچاسية كدوزمراً

مرے سیند میں بھرفے علم وظمت شباند رو کر دھن بچسل وفن کی نہیں ہواس سے بڑھکرکو تی دولت مذغیروں سے مجھے کو ٹی غوض ہو مذہبے کے باس میرے کہونخوست مذہبے کی مارک کے مارک کا مارک

یں بڑہ لکھکرسی کے کام آوُں کروں میں قوم کی دن ات ضہ اسے چراُوں جان ہر گرز

نەشكى سىچىپى بىر باروسىت نەشكى سىچىپى مىر باروسىت جورقت كئے بىچھاڑوں شىركومىپ

عطاکرمیرے دلمیں ہیں جرائت

بزرگوں کی کروتغطیم ہے م بڑی صحبت سی کے سخت نفرت

ی جب وقعے مصافرت توکرسیراب بیسے ول کی میت رئیں لے ابر رحمت البر رحمت

خداوندا! وہ قوت مجد کو دے تو کہ پیرتا ٹم کرون سب ری خلافت مرے دم سے ہو دنیا میں ٹبالا کروں ہے لام کا میں بول بالا

ابراہیم عادی۔ مرسسیم

له دن رات که خودر

تواکتریه در کرکیا کرتے تھے کہ لندن بہت براشهر کو کا در بہت براشهر کو کا در بہاں پنجامیری دہلی ہے کہ لندن بہاں پنجامیری آنکھیں کو لگر تم بیاں اُوتو تم بھی جبران روجاؤ کے خیرمیں اب کوشش کرتا ہوں کہ لندن کے حالات لکھ سکوں۔

حب بم لندن كا حال يراها كرية تص نوبهميشه دُو حصول كانام سُنت تھے۔ ایک نوایسٹ ینڈامشرقی صن اوردوك وليث ينددمغرل جعمًا، تم بوجوك كير حصکس کے ورب در کھیم میں ہیں۔ان کوائس میں سیم کریے والی کیا چزہے ؛ لومی منیس تباما ہوں ا<sup>ن</sup> وقو حصول كونفيهم كرين والى جبر لندن كابرا ماشهرى وآجل كے برے لندن كے باكل سون يتى ہے۔ بيشهررايان زما نرمیں ہاکل حیوثا ساتھا اور با ہرکے دشمنول درحما کرزنے والول سے بینے کے لیے اس کے اروگر و دیوار میں تعیس -اس شهرکی مشرکول ورگلیال سی تنگ و ناریکتیس و جید بندوستان کے سی ٹرانے سنری بول والی بمی بہت جیوٹی حیوٹی تھیں، سوداگرا در تاجر د کا نول کے او بر کمرد ب میں رہتے تھے ۔ یہ د کا نیں اور سٹرکیس اب بھی موء دہیں سکین تاجر بہاں سے چیے گئے ہیں وراس طرح سے دیواریس می گرا دی گئی ہیں۔ لندن شهر بحکیا ؟ جدم رد مکیو د فتر، ما جروں کی دکا

صبح سوپریے اُٹھا کر قالد تمہاری صحت ٹیسائے جولڑکے صبح سوپرے اُٹھتے ہیں وہ ہی ہمیشہ نہایں کامیاب ہوتے ہیں۔

بیام بھائیوں سے میری د زوست ہوگہ سے سویرے اٹھاکریں۔ ان کوخو دمعلوم ہوجائیگاکہ صبح اسٹھنے میں کتنے فائرے ہیں۔

راقم مستولجس قدواني متعام درجبفتم دبى بطيم سلم بالئ اسكو اكانبوس

### شهرلندك

میرے ایک عزیز دوست آج کل دنیا کا سفر کر سے ہیں ۔ انھوں نے مجھے بین جا خط کھے ہیں جن میں انھوں کے مجھے بین جا رخط کھے ہیں جن میں لندن کی جیسی در دوسرے سنہروں کے کو پی کے بین مبایا ہی جا کیوں کی کو پی کے لیے ان کا پیلا خط یہاں لکھا جا تا ہوجس میں گھوں نے شہرلندن کے عالات کھے ہیں ۔

سيدنسراه، تيڪيل خطين مينئ تم سے وعدہ کيا تعاکد لند كے حالات لکھوں گا۔ وعدہ تو ميں نے كرليا تعا مُراُسكا پورا كرنا ہم بيشكل ہى كہونكہ لندن اتنا بڑا شہر ہو كہ اسكے حالات آسانی سے بیان نہیں كئے جا سكتے۔ تم اندازہ نہیں كرسكتے كہ لندن كيا ہى ؛ جب ہم نم دہلی ہيں تھے

ہیاں دوعارتیں اور بھی دیکھنے کے قاب<u>ل ہ</u>ں ا مک نوٹا وراور دوسری سنیٹ اِل کا گرجا سے یہے میں نے ٹا ور دیکھا تھا۔ برلندن کی سہے پرلی غارت ہو۔ نه صرف رُانی ملکاس کوٹری اہمیت حال ہے۔ بیعارت درباہے ٹیزکے کنارہ بربی می<sup>اور</sup> مختلف کا م دیبار ما ہو۔ کبھی مقلعہ تھا کبھی خزا نہاد س كبهى حبينحا مذ ولهم فاتح نے اس كى تعمير شرع كى تھى اورولىم روفس لےاس کومتمل کیا تھا۔ ماً ورسیحییں يەنىتىجەلنياكە قىطىپ مىنارمېيىي كوئى چىز بوگى نېيىس يرايك فلعدسا بهحة التبواس عارت كوعجائب أتبجيولو ا ایک مره میرمختلف فتم کے جوا مرات رکھے ہن وس مين مختلف تتم كے متصار - ايك كره بر حال قيدخانه تھااس کے سامنے ہی ایک باغ ہر حماں قیدوں کو موت کی سزائیں دی جاتی ہیں۔منارہ کے اوبریسے شهرکا نظارہ دیکھنےکے قابل ہو تاہی۔ہیںسےہیں ا وربرج دکھائی دتیا ہو۔ یہ لِ مابکل نیا ہواوراس کے وونول طرف بشريب دومناسي بس كميني سے درمایے ٹیمز بہتا ہی-سوال یہ ہو کہ اس کے نیج سی بٹے بٹے جما زکیسے گذریے ہوں گے میں تھیں تباتا ر ہوں جب کوئی بڑا جہازیل۔کے قریب آ ٹاہوتوا یک منٹی بحادی جاتی ہوجس کونسٹگر گا ٹرمایں موطریں ورکن<sub>ی</sub>

برارول ومی شرکے با مرسے بیاں کا م کرا آتے ہی ا ورشام کو کام خم کرکے واپس جاتے ہیں توعجیب نطاره ہوتا ہی منرکوں برمایوں پرآ دمی ہی آ دمی ہوتے ہیں۔معلوم ہوتا ہو کہ آ دمیوں کا ایک سمندر ہو شهرم ایک کملی عبگه سوحها ن سات مسکری أكرملني هين - يدمقام ابني عارتون ا وركينے جانے والو کی کثرت کے سبب شہور ہوسارا سارا دن گاڑیا گ<sup>ی</sup>رو اوراً دمی ا د حرسے او دھرا ورا و دھرسے او ھرگذرتے تستين آمدورفت اسقدرزما ده ببونی بوکداسے کم کرفے کے لیے ان مین کے نیچے دزمیں دوز) رائے بنائے مکئے ہیں جن میں بحلی کی کا زیاں حلتی ہیں۔ ین آمدورفت كالتنااجعاا نتظام وكدكم بالكنع يبريعن ہی موٹھ سے کلتی ہی۔اس مقام کے ایک طرف ایک عارت ہے۔ کچوزیا د وٹیا ہذار نہیں۔ بداعظب تان کا بنیک ہورہاں دنیا کے آدھے سے زیادہ مالی معاملا كالين دين بهوّا ہي- به عارت ببت مضبوط اور محفوظ ہی۔ چواس میں داخل نہیں ہوسکتے۔اس کے ایک طرف مبنشن إرسي جهال ميررسا ہيء مبركوتم حانتے ہی ہو۔ بیان عمومًا شہزاروں وغیرہ کی دعو تین کھڑی تی

كيول آئے ہو؟"

مینے جابدیا ''آکیا کا م مسٹر ظفراحہ ہو''؟ '' ہاں''اس نے جوابدیا اورمبری طرف حیران ہو دیکھنے گا۔

مینے دیجیا" کیاآ بکی کوئی جبز کھوٹی گئی ہی" " ہاں" وہ اُٹھ کر میٹیو گیاا در میلرموند تکنے لگا بچروہ اپنی حکید سے اٹھا اور میری طرف بڑھاا در پوچھا گیا تمصیر میں۔ لِٹوا ملکیا ہی۔"

" جی ہاں" میں نے جوابد ما۔ اور حبیب سے مبٹوہ کال کر اُسے دیدہا۔

اس نے میرے ہاتھ سے بٹو چھبین لیا۔اوراکتے کھول کر دیکھنا شروع کیا۔جب اُسے نسلی ہواگئی۔کہ ہرایک چنرٹشک ہی۔ تواش کے ہجرو پرخوشی کے آثار ظاہر مرجے کے اور کہنے لگا۔

مرح در خدا کاشک بی که مبٹرہ ملکیا۔ ور ندمجھے ٹرانعصا ہوجا آا ورمفت کی تقییف ہوتی سکن تم نے کہاں اسے بڑا پایا ؟ تم کون ہو ؟ معنواس کہ اپنی تراہ کی اندرزالی در اینڈگر کر

مینے اس کو اپنی تمام کہانی سنائی اور اپنے گرکے حالات بتلئے۔

مبرے حالات شن کوئش نے کہا 'دنم برائے دیا نتدارلر کے ہو۔اور تم نے مبرے لیکتی کلیف کے ولے اس کوخالی کردیتے ہیں اورائس پر کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک بٹن دبانے سے کا کیک بل کے ڈو حصے ہو جائے ہیں اور یدونوں جِصّے او پراُ ٹھ جائے ہے جسے کہ کسی نے کھل ہم سئم کہ دیا ہو۔ اب کیا ہم جہاز آسانی سے گذرجا تا ہم۔ جون ہی جہازگذرا بل بجرولیا ہی ہوگیا۔ کہوتم سے دلی میں مالا ہور میں بھی ایسا بل دیکھا ہمی۔

(باقی آئینده)

ميراخواب

من بٹوے کواحتیا طسے جیب یں رکھ کر
بازارسے ہونا ہوا۔ شہرکے اس حصد کی طرف روآ
ہوا جس کابتہ لفا فدیر درج تھا۔ جب میں سُس گئی یہ
ہوا جس کابتہ لفا فدیر درج تھا۔ جب میں سُس گئی یہ
افزا مک مکان بروہی منبر لکھا ہوا مل گیا، جوخط پر
درج تھا، مکان بڑا عالیشان تھا جس سے بیت میلیا
افزا مکسی بڑے مالدار کا مکان تھا۔ میں ڈرقے ڈیتے
تھا کہ کسی بڑے مالدار کا مکان تھا۔ میں ڈرقے ڈیتے
میں ایک ومی صوفے برلڈیا سگرٹ بی رہا تھا اسکا
میری طرف دیکھا اور پوچھا مور لڑکے تم کون ہو ہمیاں
میری طرف دیکھا اور پوچھا مور لڑکے تم کون ہو ہمیاں

میں ان جیزوں کو دیکھکوس قدرخوش تھا۔ میں دل میں سوخیا تھا۔ کہ حب سے گھرد کے پیچنزیں دیکھ اللہ میں سوخیا تھا۔ کہ حب میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا دائی کیا حالت ہوگا۔ اب مجھے تمام دن ہوگا۔ اب مجھے تمام دن گلیوں میں کا می تلاکٹ میں بھر نے سے نجات مجائی گلیوں میں کا می تلاکٹ میں بھر نے سے نجات مجائی گلیوں میں کا می تلاکٹ میں بھر نے سے نجات مجائی گلیوں میں کو اسکول میں داخل ہو سکونگا۔

میں ان جنروں کو نے کرمٹر کاریں مٹیما گھرجارہاتھا۔ میں بڑا خوش تھا۔ اور ہا رہا رجنروں کو دیکھتا کہمی موٹر کو دیکھکرخوش ہوتا۔ اچانک کسی سے میرے کندھے کو کیڑ کر ہلا یا اور کہا '' اکرم۔ اکرم، میں نے چوہنی مڑکردھیا سارا منظر تبدیل ہوگیا۔ میں اپنی ڈوٹی ہوئی چارہا بی بر لٹیا ہوا تھا اور اُسی پُرا نی جیت کے نیچے جہاں مدتوں سے سوتا رہا ہوں۔ میری ہاں مجھے جگار ہی تھی ماکدیں صبح سویرے بازار ہنچگر کوئی کام ملاش کرسکوں۔ کام ضبح سویرے بازار ہنچگر کوئی کام ملاش کرسکوں۔ کام میں خواب جارحتم ہوگیا۔ میں خواب کی و نیاسے الی نیا میراخواب جارحتم ہوگیا۔ میں خواب کی و نیاسے الی نیا میں ہینچگیا۔

(شیرمهاخرگیراتی)

میرے مکان کا بند لگا یا بٹوے میں چھیے ہوئے کا غذا کئی نہزار روپ کی مالیت کے تھے ،میں تھا ری اس مہرانی کا از صدمنون ہول''

اس نے بولی فرکو بلایا۔ ایک کا فذرای کا فذرای کا فذرای کا فذرای کی کھا۔ اور نوکرکو دیدیا۔ نوکر کو بلایا۔ ایک کا فذرای کی کھنٹ گذر سے بعدا یک موٹر کار درواز و براگر رُکی۔ اس میں سے وہی نوکر کی اس کے باتھ میں بہت ہی کا فذتھ ۔ وہ دو کا نداروں کے بل معلوم ہوتے ہے۔ کا فذتھ ۔ وہ دو کا نداروں کے بل معلوم ہوتے ہے۔ مسٹر طفراحد سے نوکر کو حکم دیا و سب بنری اندر ہے اُد۔ اوران کومیٹر پر رکھدو۔ نوکر سے فراحکم کی تعمیل کی۔

مسٹر طفراحد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا '' یہ تمالے اور تمالے بھائی مبنوں کے لیے کانی ہوگا میں جران تھا۔ میرادل بڑا خوش تھا۔ اخوشی میں س کا شکر برجی اوانہ کرسکا۔ صوف میں مسکرایا۔ میز رطح طرح کی جنری کھی تھیں۔ کئی قسم کے کپڑے۔ تصویریں۔ تما میں۔ اعلی قسم کی مٹھائی، آم ، نازنگیا کیلے اور کئی قسم کے جبل۔

ور پرچنری تم لے جاؤیتہیں ہی موٹر کار مہار گرحمپر ژآئے گی۔ میں طبی کسی وقت تہا اے گر آؤک کا اور تمہا سے گزارہ کا مناسب ننظام کرد و بگا۔ خاصا فظ۔"

## ما میکار علیگڑ<u>ے اگرہ</u>



جنوری کامیدنہ تھا اور تھٹی کا زمانہ! ابھی سی کے کفتے بھی نہیں ہا ہے کہ دیس صاحب نے جھے نمینہ سے اٹھا کہ ویس صاحب نے جھے نمینہ کے موسم اور مضان کے مہینہ کو بطور مذریت کیا گر حب کے ماکہ یہ بہانہ کارگر ہو تا نظر نہیں آنا، تومیں نے عرض کیا کہ اگر تین ساختی ہوں تومیں بخوشی جلوں گا مضی الشرصاحب ورجہ ہے کہ طالب علم میں ورزندہ کی زندہ مثال ہم کے ان کے کمرے کی طرف جارجابہ قدم بڑھا یا۔ بیجا ہے ایمی کمرے کی طرف جارجابہ قدم بڑھا یا۔ بیجا ہے ایمی کمرے کی طرف جارجابہ قدم بڑھا یا۔ بیجا ہے ایمی کمرے کی طرف جارجابہ قدم برطایا۔ بیجا ہے ایمی کمرے کی طرف جارجابہ قدم بڑھا یا۔ بیجا ہے ایمی کمرے کی طرف جارجابہ قدم بڑھا یا۔ بیجا ہے ایمی کمرے کی طرف جارجابہ میں نہ تھے کہ ہم اُن کی منید میں مخل ہوئے ہیں اس طرح بے وقت دیکھ کر







ايك وسك آدمي كي رثي أمالي وه دُورے چلایا" مهرمانی کرکے میرے كي*ر يرمني ديجيي "صاحب بها درنيجوا* دیا معافر می نظر کمزور ہے۔

نىلەن كى بىدكىشە دىموندنى لگھ

صاحب ادرنبانے کی تیاری ا مارکرویی کے نیچے رکھدی ناکہ دوما ڈھونڈنے میں تکلی**ٹ نہ**و۔





اجهانز دیک سود مکیتیا ہوں۔ شاید

وه بکاراندخواه مخواه دوسرول کے کپڑے ایسے نصاحب ہماڈ لیکن میں کو کئی بار خواب کرد ؛ محالی ایک حکامی اس کا کا کہ ، جھیک معانی مانک حکام ہوں کیا کرون کھیں

امك ورا دمى كے كيڑے اللے ماديها در افيس مجيه غللي لكيُّ الريغمت بن "





"اما ہا۔ میری عینک"۔

شير محد تجراتي

جستربره ساويلا



جوبہت یوفشا تھا م ہر بجلی کا انتظام اس جب نریہ کے لیے ماکل الگ ہو۔ طرح طرح کے بعیول و تولیک درخت لگے ہوئے ہیں، و ہاں ایک میں مہند دیے

سکھر،صوبہسندھیں درمایئے سندہ کے کنارے واقع ہو۔ یوایک بہت بُرانا شہر ہو۔ سلمنے ہ ایک جزیرہ نظرا آباہی، اس جزیرہ کا نام' سا د وہلاہی کی نوشبوسے و ماغ معطومہ جا آہی، طع طرح کے پرناپی خوش کا بی سے ول خوش کرتے ہیں اس جزیرہ کے امک طرف بلوے کا بہت بڑا ہل ہی ۔ اور دوسری طرف سکھرسرے کا بند ہم جو دنیا میں سب سے بڑا بند ہم ۔

(انیس جهال

دوسريك إلق سيمين كوث كائتے"

ہام ہمائیو! دیکھابرائی کا نیتجہ کبھی کسی کے ساتھ بُرائی ندکرناچاہئے ٹ ایرکبھی تنصیل سِکی مدد کی صنرورت پڑجائے۔ دیمہ ایڈاز کاکسی

كى آپ كوا ينا منبر خريدارى ما دېسى ؟ اگريا د نهو تو مهرما بى فرماكرې كى دېپ برملاحظه فرايجي خطوكتاب مير منبر كے هوالے سے شرى سهولت خواتى يى در نه بسااد قات جواب يناجى شكل بوطآما ہى راو كرم ك مرجولية - مبت بری لا ئبری دکتب خاند ، بنائی مواور کئی مندرسب سنگ مرم کے بنے ہوئے ہیں۔ اب بہ سبطار تیں سا دھو وں کے نام بروقف کردی گئ ہیں اور اس وجہ سے اس کا نام ساد ، مبلا (سا دہوو کا ٹھکانا بڑگیا ہی وہ وہاں لینے ندم ہب کے موافق ون اور رات عبا دت میں شغول سہتے ہیں مبت لوگ سیر تفریح کے لئے جاتے ہیں جا روں طرف بانی اور بہج میں بانج بجد دکھن معلوم ہوتا ہو کھولوں

راني كالبخه

ایک مرتبہ کچولوگ ایک تی بین بیٹے ہوئے تھے
انکے سل صفا ایک و سری شی ڈوب گئی۔ دو بھائی ابی
میں گرگئے۔ اس تی کے ایک میر آدمی نے ملاح سے کہا
مرازم ان دونوں بھائیوں کو نکال دو تومین تھیں کی سے
مرازمی ہے کہا یو ایک کو نکال دو تومین تھیں کی سے
امیر ومی ہے کہا یو اس کی زندگی نہ تھی اس ہے تمنے
امیر ومی ہے کہا یو اس کی زندگی نہ تھی اس ہے تمنے
موکہا درست ہی کیکن س کا احسان مجد برزیا دہ تھا،
اس لئے کہ ایک فعہ وسی سی استہ بڑھکا ہوا بڑا تھا تو
اس سے مجھے لئے گھوڑ سے بر شجالیا تھا اورا یک مرتبہ
اس سے مجھے لئے گھوڑ سے بر شجالیا تھا اورا یک مرتبہ
اس سے مجھے لئے گھوڑ سے بر شجالیا تھا اورا یک مرتبہ

کے کہ کہ استعار کے برید کتاب مستعار کے کہ کہ کہ استعار کی درج شدہ تاریخ برید کتاب مستعار کی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی صورت میں ایك آنه یو دیه دیرا نه لیا جائے گا۔

67,1,00

ميا ميا الماليم المالي اسررارس